تعالى الله الملك الحق

## روزه اورزكواة

فضائل - فوائد مقاصِّد احكام اورسأل

حضرت مولانا سید محدمیال صاحب شخ الحدیث وصدر مفتی مدرسه ایمنید کشیری گیث دہلی (سابق) ناظم عمومی جمعیته علما رسبت د ناسش کتا دہستان - قاسم جان اسٹر بیط - دہلی - ا مطبوع انجمیتہ رس دہلی — قیمت ۹۰ پیسے

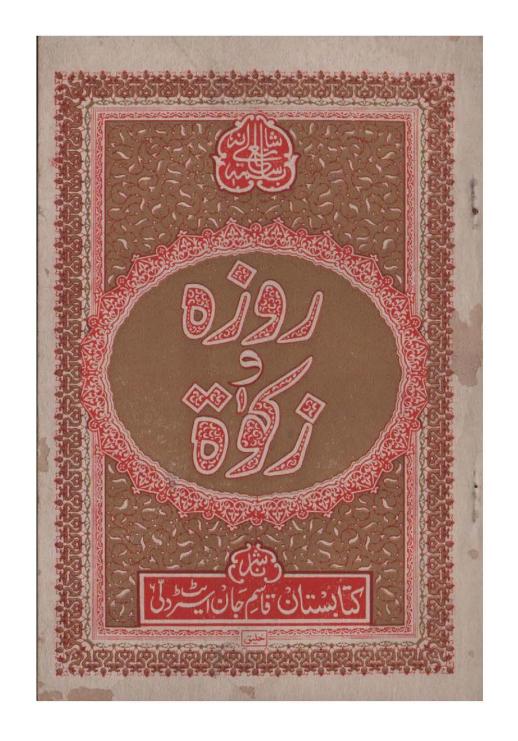

#### ببيتمالتي التحلين المرحيين

### روزه اورزكاة

## سمجنے کی بانٹن

(1)

فاقد کرا اتھی بات ہے۔ نین خارروز تبور کرایک وقت کوا تا نہ کھا وار سے معدہ سے مجھوکے میں کھا کہ ہوگئے۔ برواشت کر لینے کی عادت ہوتی ہے۔ اکثرالیا ہوتاہے کہ کام کاج میں کھانے کا وقت نہیں ملتا ۔ اگر آپ دوکا نمار ہیں توالیا ہوتاہے کہ آپ کو مجھوک کا وقت نہیں ملتا ۔ اگر آپ دوکا نمار ہیں توالیا ہوتاہے کہ آپ کو مجھوک لگ رہی ہے۔ کھا نا بھی آگیاہے مگر محبیک اسی وقت گا کہ آجاتے ہیں اگر آپ فاقد کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو جھونی نہیں آتی ۔ آپ گا کہ سفریں فرصنگ کی بائیں کرتے ہیں اور نفع کما لیکتے ہیں۔ اکثرا بیا ہوناہے کہ سفریں فرصنگ کی بائیں کرتے ہیں اور نفع کمالیکتے ہیں۔ اکثرا بیا ہوناہے کہ سفریں فرصنگ کی بائیں کرتے ہیں اور نفع کمالیکتے ہیں۔ اکثرا بیا ہوناہے کہ سفریں

سمينے کی اتیں روزه کی تغرافیت دوره کا وقت صروري روزي رمطنان المبارك. اور) د وحامیت کی عفیل بمار { آ حسنهاعتره مرضم كى كتابيل بكفايت ملغ كابته

منيد دارده درجب منته تلاع

کے دروازے آپ کے لئے گھلیں۔ ( سع )

ہم نے یہ دارِآخرت بہیں دیجھا۔ ہم اس کے ضا بطوں اور قاعدو کو نہیں جانے والا کو نہیں جانے ۔ ہم اس کے ضا بطوں اور قاعدو کے کو نہیں جانے کے والا ہے کہ و نساکام بہار رہے گا اور کو نساکام عالم آخرت ہیں ہمارے کے مضر ہوگا۔ ہاں اللہ تعالی جس نے ہمیں پیما کہا، ہمارے لئے دو نوں جہان پیدا کئے وہ خوب جا نتا ہے کہ کو نساکام آخرت ہیں ہمارے کئے جہان پیدا کئے وہ خوب جا نتا ہے کہ کو نساکام کس طرح کیا جا سے کہ کونسی بعد ہمارے کئے مفیدا ورکو اراکہ مرہ دیسے ۔ وہ می خوب جا نتا ہے کہ کونسی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرے کرائے کام کو بربا دکر دہتی ہیں اور کونسی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرے کرائے کام کو بربا دکر دہتی ہیں اور کونسی باتیں ایسی ہیں کہ وہ کرے کرائے کام کو بربا دکر دہتی ہیں اور کونسی باتیں ایسی ہیں گا تا مرکز بالی یا اُن میں شاری اُن میں بتاریں اُن میں بتاریں اُن میں بات کی اُن میں بتاریں باتیں ہیں بتاریں اُن کی اُن میں بتاریں اُن کی اُن میں بتاریں اُن کی کام ہے ۔

شریعت انہیں باتوں کا نام ہے۔ ( ۲۲)

سیجنے کی بات بیمی سے کہ جوکام السر سے لئے ہووہ اس کی مرصی کے موافق اس کے بنائے ہو ہے قاعدوں سے مطابق ہی ہوناچا ہیئے اس میں ابنی عقل ۔ ونیا کے رسم در داج یا نام مود کا دخل مرکز نہ ہونا

که انهیں اللا و اگراب کوفاقکر لینے کی عادت ہے تو آب پریشان نہیں ہے نے فاقد کر لینے کا ایک فائدہ یہ ہونا میں کا ایک فائدہ یہ ہونا میں کہ آب کے اندراک غریبوں سے ہدردی بریدا ہوئی ہے جوابنی غریبی کی دجہ سے فاقد پر مجبور ہیں۔ یہ ہدردی ٹری جریبے و افسانیت کا جو ہر سے و

فاقد سے رُوحانیت بیں بھی مازگی بیدا ہوتی ہے ۔ یا دِخدا بیں دل سکتا ہے ۔ اسی لئے ہراکی مذہب کے اچھے لوگ فاقد کرنے ہیں الکہ فاقد کی عادت کی تعریب کی اچھے لوگ فاقد کرنے ہیں المکہ فاقد کی عادت کی تعریب کی ہوتوالٹر کے لئے ہو۔ فاقد بھی ہوتوالٹر کے لئے ہو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ آنحضرت می اللہ علیہ وستم نے جو تعلیم دی ہے اللہ کے بوجب ہوت

(P)

اسلام كمتاب المن ذندگى آخرت كى زندگى ب - يه زندگى چند دوزه ب - يرايد خواب ب - اسل دندگى وه ب جوانتفال كے بعد بوگى - مرزانسان ننا نہيں ہوتا بلكه يك جهان سے دوسر حجهان ميں چلاجا كہ - اسى كے موت كوانتقال كہتے ہيں - دوسر جهان كانام اخرت ہے اس كوعا لم اخرت اور دار آخرت بحى كہتے ہيں اسلام كہتا ہى نهارا فاقد بحى ہوتوابسا ہوجو دار آخرت ميں كام آئے جس سے حبت ایسی ہی حیوانی خواس میں بین وہ باتیں جومیاں بیوی کے تعلق یں ہوتی ہیں دہ بھی حیوری جاتی ہیں .

روزه کا توات سے مجھی اس سے کہ ہر بیکی کا تواب وس گنا ملتا ہے مشکلاً ہے خواب سے مشکلاً ہے مشکلاً ہے مشکلاً ہے مشکلاً ہے خواب سے میں تواب ملت ہے مشکلاً ہی خو وصر ورت من اور پر بینان ہیں بھر بھی آب راہ خدا میں حضر بی کرنے سے ہیں نہاوہ صرور تمنداً ہے سے میں نہاوہ صرور تمنداً ہے سے میں نہاوہ صرور تمنداً ہے میں اور اس سامنے آجا آب یہ جس میں خرم کرنا میں صرورت یہ جس میں اور اس میں صرورت یہ جس میں اور اس میں صورت میں ایک کا تواب ساس سو میں صورت میں ایک کا تواب ساس سو کنا تائے ہوتا ہے ۔

یہ نماز۔ زکوۃ حسین نیکیوں کا تواب ہے۔ سکن اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کدروزہ اس قاعدہ سے تنگی ہے۔ اس کے تواب کا ندازہ نہیں لگایاجا سکتا اللہ اللہ تارہ نہیں لگایاجا سکتا اللہ اللہ تارہ نہیں کا براہ ہیں۔ روزہ میرے گئے ہی ہوتا ہے۔ اس کا بدلہ بھی فاص طور پر ہیں ہی دول کا ۔ روزہ دار بری ہی دجسے کھانا ہیں اور کے میں ادارہ کی دامین کی سال ایس ہو جے کہ تارہ میں اس کی دانہ کا اس سال اللہ کا میں سال اللہ کا میں سال میں سورا نے سال میں سورا نے سال میں سورا نے اندا کا اس سال میں سال

اتن باتیں سمجھ جکے بوتر برمجی سمجھ لوکداگر سم الترکے لئے اس ك بتائ بوك قاعدول كيمطابق بجوك ببالسي رست بين تو اس كانام روزه ب اس كى ببت كيم فائد بي اورا للركيهاب اس كابهت براتواب سے ميان سب باتيں توبيان بنيں كيائيں وه نواب برى كتابول من وتجيس كيجه صرورى إنين بها ل سيان كياري بي روزه کی تعریب اور الله کا مطلب یہ ہے ۔عبادت واداللہ کے دوراللہ کے دوراللہ کا مطلب کی نیت سے صبح صادق سے بیکرغوب آفتاب كك كهان بين اورجواني خوابيش بوراكه في وهيور دينا -اس تعرب سے يہ بھی معلوم ہوگيا كدروزه كاوقت مجھات و مستنا بيني يُر بي الله المرغ دب أنتاب بك مواسع - بي بى أنتاب چھپے روز ہمم ہوجا اسسے م ير بھی معلوم ہوگیا کدروزہ میں جس طرح کھا ناپینا چوراجا آہے

ابنی دوسری خوآمیس جود آمای و ده برده میں جیب کراگریائی بیناجا به الو پی سکتا تھا سکروه ایسی بند کو تظری میں جہاں کوئی دیکھنے والا بنیں مرت الشرائی دیکھنے والا ہے ' بیری مرضی بوری کرناہے سیرے حکم کی تعمیل کرتا ہے سمیری مارائشگ سے در تاہیے وہ بالی بنیں بنیا و آس نے نام منو دیا رسم ورواج کی فاطر بنیں بلک صرف بیری فاطرابینے نفس کو مارا اور دوزہ بور ا

علمار نے تکھا ہے کہ روزہ کا تواب خاص طور پرائٹر تعالیٰ ہی عطی فرائیں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یا و خدا ، ڈکر تسیج ۔ زکوہ سجرہ وغیب رقوا ہیں ۔ اُن کوائن کے مرتبول کا ایزازہ بوتا ہے کام بیں جو فرشتے خود بھی کرتے ہیں ۔ اُن کوائن کے مرتبول کا ایزازہ بوتا ہے ۔ اسی ایدا زہ ہے کے مطابق وہ کروع سجدہ کرنے والوں اور تسیح برطیخے والوں کے عمل کا تواب نا مراعال بیں تھکہ دیتے ہیں بسین روزہ کی تفیقت یہ ہے کہ انسان کھا نا۔ بینا اور نعسانی خوابش اللہ سے اللے جو را تا میں نعسانی خوابش اللہ سے بیں میں میں نعسانی خوابش نہیں ہوتی ۔ وہ ندکھاتے ہیں نہیت ہیں ۔ ندا ور نعسانی کام کرتے ہیں بیس ائن کے جو رائے میں کسی کو نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ بھی اُن کو نہیں ہوتا۔ اس کا ندازہ بھی اُن کو نہیں ہوتا۔ اس کا خدوہ اس کا مرد تواب بھی نہیں تھے سکتے ۔ بیں یہ کام اللہ تعالیٰ کے فوہ اس کا مرد و قواب بھی نہیں تھے سکتے ۔ بیں یہ کام اللہ تعالیٰ کے فعنل دکھ مانے خودا ہے ذہم ہیا۔ روزہ کا تواب اللہ تعالیٰ خودعطافر آبا ہو فعنل دکھ سے خودا ہے ذہم ہیا۔ روزہ کا تواب اللہ تعالیٰ خودعطافر آبا ہو

دکھور اس کرم کی شان کریمی دیھو۔ کہ فالی سبٹ اور کھو کا نتروی کی وجھو۔ کہ فالی سبٹ اور کھو کی انتروی کی وجہ سے جو کو روزہ دار سے موخو میں بہام ہوجاتی ہے۔ اس کا درحب اس کا درحب علیہ وسلم نے ارشا و فرایا جت کے آٹھ وروا زے ہیں ان میں سے ایک علیہ وسلم نے ارشا و فرایا جت کے آٹھ وروا زے ہیں ان میں سے ایک وروا زے ہیں ان میں سے ایک وروا زے کا نام میں باب ریان سبے۔ یہ بھائک رحب کی چوڑائی کی کوئی انتہا نہیں ہے) روزہ داروں کے لئے فاص موگا جو اس بھائک سے داخل موگا وہ ہمیشہ سرر سبے کا مجھی بیاسا نہ ہوگا۔ اسی طرح روزہ داروں کے لئے فاص طور پر دیدار فدا وندی کا دعدہ کیا گیا۔ حدیث شریعت میں ہے کہ خواس میں اسٹر علیہ وسلم نے فرایا۔

روزہ دارے کے دوخیں ہیں ایک فرحت افظار کے وقت درب کے دوسری فرحت ابنی درب کے دوسری فرحت ابنی درب کے دیسری فرحت ابنی درب کے دیار سے مشرت ہوگا جو آخرت کی سب سے ٹری نعمت ہے ۔ آخفنر ست صلی اللہ طلبہ وسلم نے فرمایا ۔ دوزہ ڈھال ہے ۔ وہ گنا ہوں کے شکر سے اس طرح بجا آلہ ہے جیسے ڈھال وشمن کے حملہ سے بچاتی ہے ۔

سرکار دوعالم ملی الله علیه وسلم نے یہ بھی فرایا میاں کے روز ہوزہ اور قران کی مناف کے دوز روزہ اور قران انسان کی شفاعت کریں گے ۔ روزہ کچے گا ۔ خدا دندا ۔ میں نے اس کو کھانے بینے اور نفسانی خواس شول کو پُوراکر نے سے روکا ۔ اس اللہ

بهیندی نیره جوده اوربیندره کو ۱ن کو "ایام بهن "کتے بین دبعیدون یہ بھی ایک طرح "صوم الدمر" بے کیو کہ جب الترتفالی نے یہ قاعده مقرر فرادیا ہے کہ ایک بیکی کا تواب دس گنا ہوتا ہے تو تین روز دن کا تواب تیس کی برا برموگا ربینی بهیند میں نین روزے رکھ لئے تو گر یا بورا بہیب نہ دوزہ مکھ دیا ۔

یدروزے جن کا تذکرہ کیا گیا اختیاری ہیں۔ ضروری رونے ان کا رکھنانہ رکھنا آپ کی مرضی پرموفون ہے آپ یہ روزے رکھیں گے نواب ملے گا اور مہت بڑا فواب ملے گا۔ نہیں رکھیں گے نوکوئی عنا مہیں ہوگا۔ نہ کوئی عذاب ہوگا۔

البتہ کچھروزے ایسے ہیں جوایسے ہیں خروری ہیں جیسے بائج وفت کی نما زیس فرض ہیں یہ روزے رکھنے کی نما زیس فرض ہیں یہ روزے رکھنے ہیں فرض ہیں یہ روزے رکھنے ہیں بہت بڑاگنا و ہوتا ہیں اور کوئی اُن کو مان سے سے ابحار کروے نومسلمان نہ رہیے معا ذائشر کوا فر ہوجائے۔
یہ دمضان شریعیت کے روزے ہیں جن کا رکھنا فرض ہی درمفان شریعیت وہ شرک بہینہ ہوجہیں قرآن شریعیت نازل ہوا۔ الشریفالی کا ارشا دہیے۔
وہ شرک بہینہ تفییب ہوجائے اُس پرفرض ہے کہ است جس کو یہ تبرک جہینہ تفییب ہوجائے اُس پرفرض ہے کہ است جہینہ کے روزے رکھے البتہ اگر بیاد ہے یا سفر ہیں ہے کہ است ہیں ہے کہ است بیا سفر ہیں ہے کہ است ہیں ہے کہ است اس جہینہ کے روزے رکھے البتہ اگر بیاد ہے یا سفر ہیں ہے

اس کی مغفرت فرما اس کو اپٹی مبر یا نیوں سے نواز ۔ قرآن کہے گا ، فداوندا بیخف میری خاطرا نوں کو جاگتا تھا ۔ نفلوں میں میری تلادت کیا کرنا تھا اس نے میری خاطرات کا سونا جھوڑا ۔ راحت وآ رام جھوڑا ۔ اے اللہ میں اس کی شفاعت کرنا ہوں تو قبول فرما ۔

ال اگرایک دل جھوڑ کرروزہ رکھو تو بیشک بیمبت بڑی عبادت ہم حضرت داؤ دعلبہ السّلام اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا نام صدم الدم اس کو صوم داؤ د اسمی کہتے ہیں بینی حضرت داؤ دعلبہ السّلام کے طریقہ کے روزے رسکی یہ بیت مسلم ملکا بھلکا اور آسان مذہب کے روزے رسکین یہبت کی کام ہے ۔ اسلام ملکا بھلکا اور آسان مذہب ہے۔ وہ آئی شکل عبا دتول کو بھی زیادہ بین دہیں کرتا ہے کہ خضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرطیا ۔ بہتر یہ سینے کہ ہفتہ میں دورہ رکھا کرورمثلاً بہت را در جمعات کو میری صوم الدم "ہے ۔

دوسرا درج برسي كربينه بن تين دن روزك ركو مثلاً جا تدك

قواس کواجازت ہے کہ اس وفت روزے نہ رکھے بعید میں ان کوا واکر دے۔

### رمضان المبارك دُورِ عانبت كى فصل بهار

مدیث شریه نین بسکدایک مرتبه شعبان کی آخری تاریخ بین ہمارے آقا اور ہمارے مولا رسول خداصلی الشرعلیہ وسلم نے تقریر فرمائی .

آپ نے فرمایا ۔ وہ مہینہ آگیا جو سخت تعظیم ہے جس کی عظمت ضری ہے . یہ برکتوں والا ہمینہ ہے ۔ اس میں ایک راست ایسی آتی ہے جوایک ہزارہ ہینوں سے بہتر ہوتی ہے ۔ اسٹر تعالیٰ نے اس ہیں کے دوڑ ۔ مثمار فرض کئے ہیں ۔ رات کی نعلیں اگرچ فرض ہیں مگران کا تواب ہے شمار مکا ہے ۔

ہمب نے فربایا ، اس مہینہ بین فل کا نواب ایسا ہے جیدے کھلے دوں میں فرض کا نواب ہوتا ہے ، اوراس مہینہ میں فرض کا نوا ہے ، دور سے سرگنازیادہ ہوتا ہے ۔

یمبرکا بہینہ ہے۔ اس میں کھانے پینے اور تمام مُری یا تول سے دُکنا اور اپنے آپ کو قابر میں رکھنا ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ صبر کا نواب جنت ہے۔

ارشاد ہوا۔ یہ ہمدردگا ورغخوارگاکا مہینہ ہے (غریبوں سے ہمدردی میموکوں نگوں سے ہمدردی کر دروں سے ہمدردی والیت الیف مانحوں سے ہمدردی وروں سے ہم

یہ قہینہ ہے ، اس میں صاحب ایمان کے رزق میں اضافہ کہ یا جاتا ہے۔ جوشخص دوسے روزہ وارکاروزہ انطار کرائے اس کو برابرکا تواب ملتا ہے ، اورروزہ دارکے تواب میں کوئی کمی نہیں آتی ، ویسے روزہ دارکو بہٹ بھرکہ کھانا کھلا دو بہت انتجا ہے ، اگر بیمیشر نہیں تو ایک دانہ مجور تھوڑے سے دودھ یا ایک کلاس یا نی بلاکرروزہ انطار کرادیا تواس کا بھی اتنا ہی تواب ہے ۔

آب نے فرمایا . یہ ایک ایسا میبنہ ہے جس کا آغازالٹ کی رحمتوں سے مہوتا ہے ۔ اس کے وسط میں گنا ہول کی خشیش ہوتی ہے اوراس کے آخری حصتہ میں دورخ سے نجات ملتی ہے .
رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا - اس مبارک مہینہ میں خجض رسول الشرعلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا - اس مبارک مہینہ میں خجض

مجفر حضرت جبرئیل علیدانشلام نے کہا۔ بربا دہو وہ تخص جس کوماں باب کی خدمت کا موقع ملاا ومائس نے اُک کی خدمت کر کے اپنے گست ا ناخِنٹوا کے ۔ میں نے کہا۔ آ مین

مجور صفرت جرئیل علیه استگام نے کہا بر با دہو و شخص صب کے سامنے میرانام میا گیا اورائس نے مجھ پر (آنخصنرت می الشرعلیہ وسلم پر ) دروز نہیں بڑھا ۔ میں نے کہا ۔ آبین -

### ممين كياكرنا جَاسِيّة

آب بره جیکے بین کررسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے فرایا ۔ که رمضان المبارک بین تیکیوں کا تواب برصابیر مماکر دیا جا کہ ۔ نفل ما ذکا تواب فرص کی برابر ہوتا ہے اور فرض نما ذکا تواب سرگنا۔
دیکھوجب سووا نفع سے بکتا ہے تو دوکا ندار زیادہ سے زیا وہ سودانیجنے کی کوشیش کیا گرتا ہے ہیں تم بھی رمضان شرھین بیں نیک مودانیجنے کی کوشیش کیا گرتا ہے ہیں تم بھی رمضان شرھین بیں نیک کام ذیا دہ سے زیا دہ کے بمشلاً کام ذیا دہ سے زیا دہ کرو۔ اس مہینہ میں مزا تواکن کا میشونی کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرکھین کا در درکھیں ۔ دورکریں ۔ دات کو قرآن شرکھین کو دورکھیں ۔ دورکھی ۔ دورکھیں ۔ دورکھی ۔ دورکھیں ۔ دورکھیں ۔ دورکھی ۔ دورکھیں ۔ دورکھیں ۔ دورکھیں ۔ دورکھی

اینے نوکرچاکرانے غلام یا با ندی کاکام بھکاکرتاہے اللہ تعالیے اس کو آتیق دوزخ سے آزاد کرویتاہے ۔

آپ نے فرایا جیسے ہی بدہمیند نشروع مونا ہے حبّت کے دروانے کھول دیئے جاتے ہیں ، دورخ کے دروازے بندر دیئے جاتے ہیں اورایک ریاز کا رہتا ہے اور کیکار تا رہتا ہے اور کیکار تا رہتا ہے " جغرکے طالب ہیں جن کو اچھے کا موں کی طلب ہے وہ آگے

برطیس د برا اجهاموفع ب ، جو بد کاریس مجو برگرایکوں میں میستلا مہنتے ہیں وہ باز آجایک دنو برقبول ہونے کا بہت اچھا وقت ہی ﷺ

ایک مرتبہ آنحفرت ملی الترعلیہ وسلم میر ربیشٹرلیب فرمانے ۔ آپ نے بیکے بعد دیگرے نین و نعه فرمایا ۔

ہمن — آبین سے آبین معابر کوام نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ یہ این کیسی ، آب نے فرایا جبر کیل علید السّلام نے تین باتیں کہیں ۔ میں نے ہرایک کے جواب میں کہا۔ آبین ۔

حصرت جرئیل علیه السّلام نے کہا۔ بربا دہو وجب کو رمضان کا جمہد مبترا با دراس نے اس جمید میں عبادت کرکے اسپنے کناہ نوخوا نے ۔ اس کے جواب میں میں نے کہاتو مین ۔

اصل بات یہ سے کہ یہ مبارک ہمینہ و آن شریف کا جہینہ ہے واس کے تلاوت کرنے کا جہینہ و سے کہ اس کے تلاوت کرنے کا جہینہ و کے تلاوت کرنے کا جہینہ واس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا جہینہ و حدیث شریف س سے کہ رمضان شریف میں تحصیرت جسلی ایش

حدیث نشریب بین به که درمضان نشریب بین انحضرت می استر ملید وستم حضرت جرئیل علیه استکام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کہتے تھے آخری مرمضان میں (حس سال آنحضرت صلّی التّد علیہ وسلّم کی وفات ہوئی) پُورے قرآن نشریف کا دوبار دور کیا ۔

و کو ) آئنحفرت ملی الترملید وسلم نے فرمایا ۔ یہ جدید صبر کا جینہ سے معبر کا جینہ سے معبر کا جینہ سے معبر کا میں رکھنا ۔ جے دہنا ، روکنا ،

بس تم کوک پیاس تو برداشت کرتے ہی ہو کوئی بری بات کے اُسے می برداشت کر وصد برگزمت کرد بلک عضتہ کو ضبط کرد رایٹ آپ کوادرایتی را بن کونت او بیں رکھو چھونی ست کرد کوئی بری بات زبان سے نا کا و

کسی کی غیبت نذکرہ ۔ آنخصرت ملی اطار البہ وستم نے فرمایا ۔ جب روزہ جو : نیکوئی مجری بات زبان سے نکالو نہ چلاؤ زشور مجائے۔ اگر کوئی تم سے اُنجھنے لگے تو یہ کہدکرالگ ہوجاؤ کے بھائی معات دکھو میراروزہ ہے !'

(۱۰۰ ) آنحفرت می الشریکید دستم نے فرایا - ید مہینہ سمدردی اور عفواری کا مہینہ سمدردی اور عفواری کا مہینہ سمدول کی صرورتب عفواری کا مہینہ سکیدول کی صرورتب بوری کرد جا کہ اور میں کرد سنیول میں کہ میں اور جا کہ اور جو با تھ تیلے مہیں اُن کے کا مول کا بوجھ ملکا کرد -

تم پہلے پڑھ چکے ہوکہ تخصرت میں اللہ علیہ وسلّم نے قرایا جوابینے مانخت کا کام ملکا کرے گا اللہ تعالے اس کو آتن دوزخ سے نجات دہدے گا

رمم ) آنخفر جستی التُرعِليد وسلّم کوالتُرتعالے نے سخاوت کا در با بنا یا تھا ، یہ دریا مهیشہ بہتا ہی رہنا تھا ،سگر درصان شربیب بین یہ دریاگویا سمندرین جا تا تھا جس کی موج ب کی کوئی انتہا نہیں ہوتی بھتی ،

بس تم مجی کوشش کردکه سفا دت کاجشه رمضان شریه میں جاری رہے اور زیادہ سے زبادہ خلق خدا اس سے سباب ہو۔ پاخا نہ بیٹیاب کی صنورت ہوتو ہا ہرآ کرائیری کرو۔ مجھر فوراً اعظان کی مجھر میں اسکا ان کی مجھر میں اسکا اسکا اسکا سے مسجد میں کئے جا کہ سال میں اور تمام وقت کو خداک عباوت سے کے منع کردو۔

۱۱) اس کا بہلا فائدہ تو یہ ہے کہ سبت سے گناہ جو ملے جلتے ، بازا باٹ جانے آنے میں ہوجانے ہیں اُن سے محفوظ رہو گے ۔

رم ) اپنے مالک اور مولاکی رضامندی کے سے اسی مولاکے گریں مخیر نا اور ٹرجا ناخو دعبادت ہے ۔ بس اعتکاف کے دنوں بین ایک ایک ایک محمد کا تم کو ثواب ملتا رہے گا ۔ تم اگر سوکئے تو یہ وقت بھی عبادت میں صرب مولا اس کا بھی تمہیں تو اب ملے گا کیو ٹرکھم اُسی کی ڈور شی بر ٹرے ہوئے ہو۔ مولا اس کا بھی تمہیں تو اب ملے گا کیو ٹرکھم اُسی کی ڈور شی بر ٹرے ہوئے ہو۔ درا سرب تم یہاں نمازا ورجاعت کے اشتیاق میں دیکھے ہو۔ مہذا ہر کھر تہیں نماز کا ثواب مل رہا ہے ۔

(مم) سجد خدا کا گھرہے تم اس کے گھر ہیں پڑے ہو تواس کے ٹروسی اوراس کے مہمان ہور

۵۱ تم فرشوں سے مشابہت بب اکررہے ہوکہ فرشوں کی طرح ہروقت عباوت اورائٹ کی یا دہیں لگے ہوئے ہو

(۱۷) بیارکی تیارواری مکسی پڑوسی کاسوداسلف بازارے لادبنا کسی بیاری مزاج پُرسی کے لئے جانا جنازہ میں شرکت کوناا ورا بیسے

آخری عشره (دس دن ) احب تم اس ماه مبارکے بینی ون اس طرع گذارائه استری عشره (دس دن ) که زبان بکلام استری تلاهت بوریا در در در استری می می ردی میما ن انشرا در لا الدالا استرکا در دیو ، دل بیس غریبوں کی ہم ردی میو استرکی یا دا در اس کا خوف ہو ۔ نیک کاموں کی لگن زیادہ سے زیادہ بو و نوط ہرہے آخری دیں دن میں اس کے صلو سے نمایاں ہوں ہے ۔ اب تم سسی مت کرو ۔ زیادہ میں اس کے صلو سے نمایاں ہوں ہے ۔ استم سسی مت کرو ۔ زیادہ میں اس کے میلو سے نمایاں ہوں ہے ۔ استم سسی مت کرو ۔ زیادہ میں اس کے میلو سے نمایاں ہوں ہیں اس کی برکتیں ذیا دہ سے ذیادہ حال کر کو استم الشرنعالی کا انعام اس کی جمتیں اور اس کی برکتیں ذیا دہ سے ذیادہ حال کر کو سے میں اس کی میں اس کی برکتیں ذیا وہ برصوبی ای میں بات میں اس کی برکتیں اور کی اور کی اور کی اس کی میں بونیا آ ہے کر کس لیتے ۔ نو دیمی دات بھرجا گئے اور گھر سے عشرہ شروع ہونا آ ہے کر کس لیتے ۔ نو دیمی دات بھرجا گئے اور گھر سے آخریوں کو بھی جگاتے ۔ فرمایا کرتے تھے ۔ کہ

و اسلمان بہست بڑا بدیشت ہے کہ بدماہ مبارک آئے اور گذرجا ئے اوروہ اس عرصد میں اپنے گناہ مائینٹوا سکے،

اجمی بات یہ سے کدان دس و نول میں تم اسی آقار افراک کی ڈیوڑھی پر پڑجاور حس کے کھم سے روز ہے مکھ رہے ہوجس نے روزوں پر مہمت ذیادہ اجرو تواب کا وعدہ فریا یا ہے۔ اسی پڑجانے کو اعتکانت کہتے ہیں ، دل رات سجد ہی ہیں رہور

بہت سے بیک کام من سے لئے مسیدسے جا ابر ماہے وہ اعتکاف سے دوں میں بنیں کرسکو سے اسکا ف میں دوں میں بنیں کرسکو سے اسکا ف میں مغیر کئے ہی ان کا قواب تم کو ملتارہے گا۔

رم بجب اعظا ن کا بر کوهبا دت ہے تواگران دیں دنول میں شب قدر مولی توجہ اعظام الشان اجرو تواب بھی تہما رہ حصد میں آجائے گا۔

الشرب العرب العرب جوسمندرول کی تدمیں سیتے موتی ہیدا کرتا ہے

میروں میں ایک وہ میرا بنایا جس کی نظیر سے دنیا خالی ہے جس کا نام کوہ فور "

ایک گریست موکدہ کھا یہ ہے بین محلے کے سانوں بی سے آگرا کی نے بھی اعتکام کردیا توسی کی طون سے یہ سنت موکدہ کا اور میں سے آگرا کی نے بھی اعتکامن کردیا توسی کی طون سے یہ سنت موکدہ کو اور سے یہ سنت موکدہ کی اور سیسے کا بار برمسلمان پر رہے گا م

کے پہندوستان کا وہ نمینی بمیراسیس کی خیست کا اندازہ کرنا ہمیشہ شکل رہا ہو یہ کم اجیت وفیرہ بہندا راجا ہُں کے پاس رہا یجب سلمانوں نے دہل فنے کی تو یہ اُن کولل گیا جب سلمانوں کی حکومت ختم ہوں کو کسی طرح مہاراجہ رخین سنگھ کے پاس بہنچ گیا جو سکھول کے سبت بڑے مہاراج منصحب اُگر نیڈن سکھوں کی حکومت ختم کی تو یہ میرائی سے چین کرلندن بہرنجا ویا راب یہ میراشاہ برطانید کے تاج یں کسکا ہوا ہو

ہے جس پر بادشا ہوں کے تاہ بھی فرکرتے ہیں اس رب العرف فادر مطلق فی حسن طرح سفقہ میں جمعہ کے دن کو سال کے بارہ مہینوں میں ماہ برضان کو میں ایک رات بٹائی جے شب فدر کہ میں ایک رات بٹائی جے شب فدر کہتے ہیں جس کا عربی المرات کا آخری حصہ شب کہتے ہیں جس کا عربی المرات کا آخری حصہ شب میداروں کے لئے ہمیراہے اور الباتہ القدران ہمیروں میں "کوہ فور" ہے میداروں کے لئے ہمیراہے اور الباتہ القدران ہمیروں میں "کوہ فور" ہے دا ور المرات کی میں میں المرت بی رحمت ہی رحمت و اور المرات کی میں سلامتی ہی ہی سلامتی ہ

ر ۲ جس میں افتار کے فرشتے التد کے حکم سے خرو برکت لے کر زبین کی طرف آتے ہیں .

وس مخصوصًا حضرت دوح الاین علیدالسَّلام جور حمت و برکشکے فرشتوں کے سراج ہیں اُن کا نزول ہوتا سے سے الشروالوں کے دلوں ہیں فردا در دور میں تارگی بیدا ہوتی ہے ۔

۱۷) یوایک دات مزادنهینول سے بہترا درافضل ہے (۵) اسی کو پینصوصیت حاصل ہے کہ اس مبارک دات میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔

(۱۹) ہمارے گئے اس میں یرمعاوت سے کہ فرشتوں کے لئکر اہلِ " ایمان کو ہریہ سلام" پیش کرتے ہیں فرشتوں کی ایک فوج "سلام" بیش ذکر و تلاوت سے زندہ رکھو، شب فدر کی برتنبی اور سعادتیں میشر آجائیں گی کیونکہ علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ سال بھر بیں ایک شب منرور ہوتی ہے اور زیا دہ احتمال یہ ہے کہ دمضان شریعیت بیں اور بالحضوں انیز عشرہ اور خصوصًا طات رات بیں اور ڈیادہ ترشا تیسویں شب ہیں ۔

### اس ماهِ مبارک کامنظیر

تم ہی بتا و جب بہرسلمان روزہ دارہو، رمضان کا پُرا اُورا احرم ول میں ہو۔ دل دواع اور ہرایہ فل ہری جہ باطنی طاقت بررمضان ہی رمضان جیا یا ہوا ہوا ور دوجار دس پانچ نہیں بلکہ پُری اُسّت اسی ایک رمضان جیا یا ہوا ہو تواس قابل رسک ، پاک و مقدس کیفیست کا دوسرا بہلو یہ ہوگی جو تواس قابل رسک ، پاک و مقدس کیفیست کا دوسرا بہلو یہ ہوگی کہ شیطانی طاقبیں مفاوع ہوں گی شیطانوں کی آزادیاں با بندا ورائن کی شوح مزاجیاں اور دیگ رلیاں کا فرموں گی مطاقب فی صدا بیس کو نیج رہی ہوں گی کہ طاقب مند یا وہ سرگرم ہوں ۔ اجر و نواب کا موجم بہار ہے ، آگے برعیس اور بہار بی کو ٹیس ۔ یک اروں سست اور آنکسی لوگوں کو تبیہ ہم کی جا رہی ہوگی ۔ کو ٹیس ۔ یک اروں سست اور آنکسی لوگوں کو تبیہ ہم کی جا رہی ہوگی ۔ کو ٹیس ۔ یک اروں سست اور آنکسی لوگوں کو تبیہ ہم کی جا رہی ہوگی ۔ کو ٹیس کی جو ٹروی بیست بنو ۔ بُرا نُیاں جیو ٹرو ۔ بھلا بیوں سے دامن محب راد جہاں بک عالم اجرو نواب کا تعلق ہے تو جنیس آراستہ ہوں گی ۔ جنیوں ہے جہاں بک عالم اجرو نواب کا تعلق ہے تو جنیس آراستہ ہوں گی ۔ جنیوں ہے

کرتی ہوئی آتی ہے دوسری جاتی ہے اساری رات بین سلسلدرہتا ہے۔
( ) ، قلب موس بران برکتوں کا طہوراس طرح ہوتا ہے کہ ختلف خوصوع زیادہ ہوتا ہے برکہ یہ کی کیفیت طاری ہوتی ہے اعبادت میں ول زیادہ گئتا ہے ۔ دعا قبول ہوتی ہے۔

شروس کی بارسی المرسات المرسی المرسی

سکن اگرتم سائبان تان لو یا تہدفانہ میں جیپ جاؤ، یا آمکھیں بند کرلویا آبھوں پرٹی باندھ لوتو یقسور تہارا ہے ۔ فرآ فتاب دھندلا تہیں ہوا۔ تہ خود فررآ فتاب سے محردم ہوگئے ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے بچائے اور برکتوں سے نوازے ۔ آبین ۔

مدوازے محلے ہوئے ہوں گے- روزہ داروں کو ہر دروا زہسے کیکاراجا نیگا اس طرف سے تشریف لا یتے ۔ اس کے برخلاف دوزخ کی لیٹیس تھی ہونگی دوز خوں کے دروازے بند ہوں گے ۔

غیب کی باقوں کی خبردیتے والے ہمارے سیخے آقا اور مولا ' بنی احت رائز ماصلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاجب بھی رمضان شریف آ گا ہے اس کا روحانی منظر بھی ہوتا ہے کہ سنبطان اور مرش جنات پا بہ زخسیسر کر دیئے جاتے ہیں ، دوزخوں کے دروازے بندا در مبتوں کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں ، وزخوں کے دروازے بندا در مبتوں کے دروازے کھول دینے جاتے ہیں ، طالب فیرکوندا دی جاتی ہے بہتت سے کام ہو ۔ گورک دول سے با ذا و

اب بركام براراب كريم البينة من سينيطان كوكملا جهو رقع بي إاس بربندش لكا دينة بين -

اگریم موغدیس روزہ رکھ کرمن مانی کرتے رہیں انفس کے تابع بنے رہیں توسید میں جوتی چوروں کی طرح ہم ا بنے ما تھوں اپنی خرالی مول نیس کے اورا گرحت اکی مرضی پرطیس تو اگر ہم ایک قدم بڑھیں گے تو خدائی جمتیں دس قدم آگے بڑھ کر ہمارا استقبال کریں گا اور نیا۔ کاموں کی توفیق خیادہ سے زیادہ ہوگ ۔

د بیست هی دوبیرے وقت آفتاب تو روش مواسی کرناہر

# احکام ومسائل دن روزه کیتین

اور کامول کی طرح روز ہے کے بھی میں احکام بیں کر کچھ روزے فرض موتے میں مجھ واجب یا مسنون مہونے میں یعض صورتوں میں دورہ مكروه مهدّاه عن يعض صورتول مين حرام و بجروض بأواجب روز ــــ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے دن اور تاریخ بی مقرر مہوتی ہیں اورا یسے بھی ہوتے بین کدائن کی تاریخین معین نہیں ہوتیں ۔ اس طرح روز ہے کی آ موسمیں ہوجاتی ہیں جن کی نیروانفصیل یہ ہے ·

( 1 ) فرض عبن - جيسے رمضان شريب سے روزے کد دہ فرض مجي س ا دراك كا رفت عى مقرب كدرمضان شريب كاجا بدو كيب شروع كفي جان بين اورعبدك جاند بيختم بوجات بين -( ٧ ) فرض غیرمین - اگرکسی وجهسے (خدانخواسته) رمضان کاکونی روزہ نہیں رکھاجا سکا تواس کی تصاوض ہے گراس کے کے کوئی دن یا تایج مقررنبیں موتی حی فذرهلدموقع لے رکھ لے۔

(۱۳) واجب معاین -

(۱۲) واجب غيرمين -

کفار کے کے روزے واجب ہرتے ہیں مگران کے لئے وقت مغربنبي بدتا اسى طرح أكركسي في سنت ما في كد أكر مين امتحان مين كامية موكيا توتين روزے ركھول كاربس جب امتحان ميں كارياب موطائے تو نین روزے رکھنے مونگے سگران کے لئے تابیخ اور دن معسر منہیں عبنی حیار مکن مواہنی بیمنت بور می کردے ، یه واجب غیر مین مرد کے اوراً كرمنت مانت وتت ما يخ اورون مجى مفرركردك مثلاً يه كواكرامحان میں کامیاب ہوگیا نو فلاں جینے کی فلاں فلال تاریخ کوروزے رکھوں گا۔ يوروزكُ واجب معين "مبول كرك -

۵- سنت و ده دوزے جوآ محضرت ستی الله عليه وسلم نے رسکھ يا اُن سے رکھنے کی رغیب وی مسشلاً :-

(العث) عاستورے كودروزك مومرك ووس ياوس كياره كور كھے جاتے ہيں - فاسٹورار - محرم كى وسويں تاريخ كوكہتے ہيں راس كے ساتھ نو پاکبارہ محم کاروزہ رکھنا سنون ہے آ تحضرت صلی المترمليہ وتم نے اله منة كى نون مم كالى - يعرف وردى قاس برين دورت كفارت كوا وب بوك

اور عیت الاضی کے دن اور ایام التشرق بینی ذی انج کی گیار تقوی بارقوی اور ایام التشرق بینی دی انج کی گیار تقوی بارقوی اور تید شدر صوبی کاروزه م

### (۲) فرض معین میں درمضان نزر نیکے روزے

پڑھ جکے ہو۔ ہر ماہ مبارک ، روحانیت کا موسم بہارہے ۔ اہدا (۱) برسلمان عاقل ، بالغ ۔ مرد عورت براس ماہ مبارک سے ہرون روزہ رکھنا فرض ہے ۔ اس کی فرضیت سے انکارکر ناگفرہ ہے ۔ بلا عذر دوزہ نہ رکھنا حرام ہے اور دوزہ دکھ کر ملاکسی شرعی مُعذر کے قور د بیٹ ا مُناہ کمیرہ ہے جس کا کفارہ وبنا فرض ہوتا ہے ۔

دلا) اگرچ بچوں برنماز دورہ فرض نہیں ہے بیکن عادت والے کے لئے اُن سے بھی دوزے دکھوائے جا بیں اور نماز بھی بڑھوائی جائے حدیث شریب میں ہے کہ جب بچرسات برس کا ہوجائے قوائے نماز کی ہوا بیت کردا ورجب دس برس کا ہوجائے قونما زنہ پڑھنے برائس کی گوشالی کرو۔ اسی طرح جب روزہ دکھنے کی طاقت ہوجائے تو سطنے دوزہ دکھنے کی طاقت ہوجائے تو سطنے دوزہ دکھنے کی طاقت ہوجائے تو سطنے دوزہ دکھنے کی طاقت ہوجائے اُنے جا بیس م

دسی شریعیت نے مذرکی بنا پراجازت دی سے کر رمعن ان شریعیت کا فرض روزہ ملتوی کردیں برسگر بربات سمجھ لینی جا سیسے کہ مدرکا اس کا ترغیب دی ہے ۔ دب، عرف بینی ذی الجو کی ذیب تاریخ کاروزہ ۔ اُن کے لئے جو عج نہیں کر دہے ہیں ۔

ر جس ایا م بین بعنی هر مینه کی تیرهویں بروهویں ، بیندرهویں فراندرهویں فراندرهویں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ال

بر روزے سنت ہیں ۔ سنت موکدہ کوئی روزہ نہیں ۔

(4) مستحب ۔ زمن واجب اور سنت روزول کے علاوہ ت م

روزے سخب ہیں لیکن بعض روزے ایسے ہیں کدائ ہیں تواب زیادہ ہے

جیسے ماہ شوال میں چوروزے ۔ ماہ شعبان کی پندر صوبی تابیخ کاروزہ ، پیر

کے دن کا روزہ جمعرات کے دن کاروزہ ۔ یا جمعہ کے دن کاروزہ ،

(2) مسکروہ ۔ صرب نیچ کے دن کاروزہ ۔ صرب عاشورے بینی

مرح م کی صرب دسویں تابیخ کا روزہ ۔ فرروزکاروزہ ۔ عورت کوخا وندکی اجازت

کے بغیر تعلی روزہ رکھنا ۔

(۸) حزام ۔ سال بحر میں بائخ دن کے روزے حوام ہیں یعبیت دافظ لے کہ خرام ہیں یعبیت دافظ لے کہ خرار میں یعبیت دافظ لے کا درزہ در کھنا مسؤن ہی کا در درہ در کھنا مسؤن ہی کا در درہ در کھنا مسؤن ہی کا یہ قوی تہوار تھا۔ اسی طرح جن کا بی فوی تردیمری قویس تروار اور مربی ذرای کا یہ قوی تہوار تھا۔ اسی طرح جن کا میخوں بردو مربی قویس تروار اور مربی ذرای کا درزے رکھتی ہیں ان ار بی میں روزے رکھنا کروہ ہی والسنداعلم .

ا نرصرت بهی مهوگاکه روزه مذر کھنے کا گوناه نهیں مہوگا بسین جونفنیلت ادرجواجرِ
عظیم رمضان شریف میں ملتاہے وہ نہیں ملے گا الهذا جہال تک ممکن ہوہی کوشیش کروکه رمضان شریف کاروزه ناخه ند ہوالمبتداکر عدرایسا ہی ہو کہ
اس کی موجودگی میں روزہ ہوہی نہیں سکتا یامسٹ لا جان کا خطرہ ہے تو
اس وقت مجبوری ہے۔

د مه ) شرعی عذریه میں (الف) سفر دب ) مرض بینی ایسی بیاری حس میں روزہ رکھنے کی طاقت زرہے ۔ یا بیماری بڑھ جانے کا اندلیشہ ہو ( ج ) بہت بوڑھا ہونا - ( د ) حاملہ ہونا ، جب کہ عورت یا پیٹ کے بچہ کوروز سے نفضان بہو بیا نا حب کہ دودھ بلانا جب کہ دودھ بلانا جب کہ دودھ بلانا حب کہ دودھ بلانے والی کو با بچہ کوروز سے نفضان بہو نیتا ہود د ) دوزے سے اس قدر بھوک بہا س کا غلبہ ہوکہ جان تکل جانے کا اندلیشہو کہ دوزے کے اندلیشہو کے بیاروزہ رکھنا جا اُرزیمیں ہے ۔

(س) فرض غیر معبین (فضا باکفارے کے موزے)

ذالف ) در مضان شردیت میں کوئی عذر پیش آئیا بھیں کی وجہ

فضا سے روزہ نہیں رکھ سکا کسٹی خاص دن کے دوزے کی منت

مانی تھی کسی وجہ سے اس دن روزہ نہیں دکھ سکا۔ رمضان شردیت یا

نذر عین کاروزہ سٹروع کردیا تھا بھرکوئی عذر بیش آگیا حس کی وجہتے دوزہ قود یا ۔ یا کوئی اسٹی بات بیش آگئی حس کی وجہتے دوزہ اپنی فاردیا ۔ یا کوئی اسٹی بات بیش آگئی حس کی وجہتے یہ روزہ قوط گیت اپنی غفلت اور کست کی وجہتے نذر معین یا رمضان سٹر بھین کاروزہ نہیں معور تول میں اس جھوٹے ہوئے دوزے کے بدلے میں اس کو روزہ رکھنا پڑیگا ۔ اسی کو تصا کہتے ہیں ۔

دب، قفناکے لئے کوئی دن عین نہیں ۔ البتہ بلادی تاخیب، کرنی بھی درست نہیں ہے ۔ کرنی بھی درست نہیں ہے ۔ کرنی بھی درست نہیں ہے ۔ رکھ لے ۔ رکھ لے ۔ رکھ لے ۔

(ج) اگرچندروزے جھوٹ کے تھے تو بدھ تروری نہیں کہ تضا دوزے لگا تارہی رکھے ، درمیان میں فاصلہ دیکر بھی دکھ سکتا ہے ۔ (ح) اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی قضا کرنے باتی تھے کہ دوسرا رمضان آگیا تواس دوسے رمضان کے دوزے دکھ اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا کرے ۔ دید رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا کرے ۔

دی ) نفلی روزه رکھ کرتوڑ دیا تواس کی تصنا واجب ہے کیونکہ نفلی نما راور روزه سروع کرویینے کے بعد واجب ہوجا تاہے۔ نفلی نما راور روزه شروع کرویینے کے بعد واجب ہوجا تاہے۔ ( و ) سی معولی عذر سنا گسی مہمان کی خاطر مدارات یا میزیات کی دلداری کے لئے نفلی روزہ توڑ دینا توجا نزہے۔ گناہ نہیں ہوگا گر مرت تصامرگی تفاره نہیں ہوگا۔

٥- البندايك قانونى بات ب كداكركسى في ايكسى رمضان میں چندبار یا گناہ کیاکہ رہ زے رکھ کر توڑ ڈالے توان سب کا ایک می کعن رہ واجب موگا جبند کفا سے واجب نہیں مول کے 4 یکسی بھی دن روزہ مشروع کرنے کے بعد توڑ دیا یارورہ اوٹ جائے تواس کے بعد کھا یا بیناوغرہ جائز ہوجا السے ، روزہ دارجبیا بنا رسنا صردری بنیں موتا سکین دمضاك شرويت كے دب واحت رام ك بنا پرین محم ہے کہ اگر رمضان شریب سے بہینہ میں می کاروزہ او ل جائے تواس پرلادم سے کرشام بک کھاتے پینے وغیرہ سے دکا ہے ا ورروره دارهبیا بناری اسی طرح اگروه عدر شن برا برروره مه ر کھنے کی احازت تھی مثلاً سفریاوہ عذرحیں کی بنا پر روزہ صیح نہیں ہوسکتا جیے حض یا نفاس اگروہ رفع ہوجائے مثلاً سا فردن میں تج اليفي هُرامِائ يانا بالغ الركا بالغ مرجائ باحيض ونفاس والي عورت یاک ہوجائے یا مجنون تندرست مرجائے توان لوگوں برج مجى يافى وك ميں شام تك روزه داروں كى طرح ربها داخيب بے ، كفير كفاره بربي كهايك نلام ازادكرك ببكن اب و همنام ک جہاں بردہ فرزی بوق بے وار عرای بوتا ہے کہ تہم الدارث بحق کوا بے تنفص بس کریتے ہیں ۔ اللہ اللہ باللہ اس کی تصنیا واجب ہوگی ۔

(من) دن تا یخ سقر کرکے قضا کی بنت کرنا کوفلاں تا یخ کے دونے
کی قضا کر رہا ہوں، ضروری نہیں ہے صرف گنتی پوری کرنی ضروری ہے
بینی جننے روزے قضا ہوئے تھے اتنے ہی روزے دکھ لے ، البنتہ اگر دوسال
کے رمضان کے کچھ کی دورے قضا ہوگئے توسال کا مقر کرنا ضروری ہو

ا درمضان شریف کی فضیلتیں اورخصو بیتیں بڑھ چکے ہو

ا درمضان شریف کی فضیلتیں اورخصو بیتیں بڑھ چکے ہو
کھی ان خصوصیتوں اورضیلتوں کی بنا بررمضان ستریف

ار تعظیم واجرام کی بہلی بات تویہ ہے کدروزے رکھ بہتری عدر کے بینے کی دورے دکھ بہتری عدر کے بینے دور مری بات یہ ہے کہ اگر دوزہ دکھ کر شرعی عذر کے بینے رجان بوجھ کر دوزہ توڑ دیا تو کفارہ فرض ہوگا ،

سور کوئی بھی روزہ کسی دن رکھ رہے ہو اگراس کو توڑد و توصرف اس کی قصاکر نی ہوگ بعنی قضاروزہ رکھنا بڑیکا کسکین ماہ رمضال لیاک کی تعظیم ہے کہ رمضان شریعیٹ میں روزہ رکھ کرمٹری عذر کے بغیب روزہ توڑو و توقضا کے ساتھ کھنا رہ بھی واجیب ہوگا ،

ہ ۔ رمضان کا نصناروزہ کسی دن رکھ رہے ہوا دراس کو توڑ دو نوروزہ رمضان ہی کا ہے مگر جو نکہ رمضان میں تنہیں ہے تواس کی

بہیں رہے جن کوشر بعیت علام فرار دیتی ہے میں اب صرف دوصور توں
سے کفارہ دیاجا سکتا ہے ۔ اول یک دوجینے کے لگا تار روزے رکھے ۔
دوسرے یہ کہ اگر لگا تار دوجینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہونوس اٹھ
مسکینوں کو دونوں وقت بہیٹ بھرکر کھا تا کھلائے ۔

ا کھا اکھلانے کے بجا کے خواک یا نتیت بھی دیجاسکی ہے مکراس طرح کہ دو وقت کھانے کے عوض فی آ دی پونے دوسیر گرہوں یا پونے دوسیر گرہوں کا وی دوسیر گرہوں کی قیمت دی جائے ہ

١٠ سيرس اسى نول كالبرمراد ٢٠٠٠

مم ، پوئے دوسیر گیبول کی جو تمیّت میونی ہے یہ بھی جائز ہے کہ اس قیمت سے چا ول ، باجرہ یا جوار دیدی جائے گئے

۵- یہ مجنی جائز ہے کہ کسی ایک کیں کوسا طھ دن تک دونوں وہ بسط محمر کرکھا با کھلا و باجا کے باخت کے انتخاب کھا نا بعنی بوٹے دوسیر گیہوں سا محمد دن تک روزاند دید ہے جا بیس یسکن برجائز نہیں کہ کسی ایک ایک ایک لے لئے دن تک روزاند دید ہے جا بیس یسکن برجائز نہیں کہ کسی ایک سے اگر دن اور دیا جاہے وساڑھ بین سیرجود بنے ہوں گا گردنے دوسیر کہوں کی قبلت کے جو دیا چاہے تو ماڑھ میں کیوروں سے داگر جو اکھور دے کہ جو دیا چاہے تو ساڑھ تین سیرے برا برمونا ہے دیا ہوگا۔ لان القیمة دیا انتخاب فی معلوم میں المن معلوم میں علیہ دو الحتاری تو تول ماحب الدراد صاع تراد شعبر دور دئیا الحرث معلوم معلوم میں المن معلوم میں المن معلوم میں معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم معلوم میں معلوم معلوم

مسكين كوايك دن ميں ايك دن سے زيادہ كا غلّه ياس كى فيت ديدى مسكين كوايك دن ميں ايك دن ميں ايك مسكين كوديديا مسكين كوديديا كيا اوصرف ايك دن كاصيح بهركا - ايك دن كى مقدار سے حس مسكين كوديديا كيا وصرف ايك دن كاصيح بهركا - ايك دن كى مقدار سے حس قدر زيادہ ديا ہے دہ كفارہ ميں شمار مہيں بوكا

ا - اسی طرح بر بھی جائز نہیں ہے کہ ایک سکبن کو بیا نے دوسبر مجہوں مینی ایک دن کے فلہ کی مقدارے کم فلہ یااس کی نمیت دی جائے میں اگر نفت، دینا ہو تو ایک سکین کو بیٹے دوسیر گیہوں کی بوری متمیت ہے اس وحی قیمت ایک کو دید سے اوراً دھی دوسے کو یہ جائز نہیں ہے۔

## روزے کی نبیت وقت اور طریقیہ

ا- نیت فقدا درا داده کرنے میں - دل سے اراده کر لیناکا فی ہے ۔ زبان سے کہد لے قربہتر ہے - نہ کہنے میں کچھ مضائفہ نہیں ہو۔

۱- نیت بینی روزہ رکھنے کا ارادہ کر ناسٹر طہنے ۔ بس اگرالیں صورت ہوگئی کہ صبح صا وق سے لے کرغ وب آفتا ہے تک نرکھ کھایا بیا نا کوئی ابسانعل کیا جوروزے کے خلات ہو۔ مگر روزے کا رادہ می مہیں کیا تھا تواس کوروزہ نہیں مانا جائے گا۔

معان بنرست کس طرح محرے اردوں میں صرف ردزے کا ادادہ کر لیب کان ہی بین اگر برضان شریب میں یا ندر عین کے دن عرف ردزہ کا ادادہ کر لیب فعل ہیں بلکر بیضان شریب میں یا ندر عین کے دن عرف ردزہ کا ادادہ کر لیب فعل شہیں بلکر برضان میں رمضان شریب کا اور نذر برعین کے دن اس ندر کا روزہ ہوجا بیکا البتہ ندر غیر معین اور کھا دوں اور تضاور مضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا نصد کرنا ضروری ہوجا ایک البتہ ندر فیر معین اور کھا دوں اور تضاور مضان شریب اور نذر معین اور سننت اور نفل روزوں میں میں میں میں میں کرنے یا صبح کو آد دھے دن سے کہ لے یا صبح کو آد دھے دن سے کہ لے یا صبح کو آد دھے دن سے

پہلے پہلے کرے جائز ہے۔ سگر فضار رمضان اور کفارے اور نذیہ مفرمعین کی نیت صبح صا وق سے بہلے کرلینی صروری ہے۔

مراد وق سے مراد افتاب کے ہوتا ہے۔ مثلاً اگر چاد ہے صبح ما وق ہوا ہو۔ وقت مواد تی مراد اور عنوب ہو۔ تو شرعی دن چودہ گھنٹے کا ہوا اور مما دن مراد مناح ہوا تو شرعی دن چودہ گھنٹے کا ہوا اور اور مما دن گیارہ نیچے ہوا تو گیارہ نیچے سے پہلے بہلے نیت کرلینی ضوری ہو

#### روزے کے میتجات

روز ك كيمستحبات يه مبن : م

(۱) سحری کھانا (۱) رات سے نبیت کرنا (س) سحری آحضری و تست میں کھانا بشرطید لفینی طور پرسیج صادق سے بہلے فارغ ہوجائے در سے بہلے فارغ ہوجائے در سے بہلے فارغ ہوجائے کہ آفتاب غروب ہوگیا۔ فردا افطار مرکبینی یات سے روکے رکھنا اسی طرر سے کہ لینا اسی طرر سے اور کا در کھنا اسی طرر سے اور کی دیات یادر کھن چاہیے کو فرد کا ور تت ہودی افطار کا وقت ہوا ہے کہ طاوق کا جودت ہو ہوگا ہے کہ ایسا ہرگز نہ سمجمنا چاہیے کرافطار کا وقت فرب آفتاب ہودی مدن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جدن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جندن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جندن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جندن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جندن سد ہوتاہے یا سحرکا وقت طاوع سے صادق سے جندن سد ہوتاہے ایسا ہم سے اینے در کرنا و در شرویت کرم میں سخر دین ہو معاذا دیات واحد میں استراط و فروک بہا نہ سے تا خریز کرنا و

آنکو کان اور باغذ پاؤل کی نگرانی رکھناکہ بحدی مندع بات سرزد نہ ہو دل کو بڑے جذبات سے اور د ماغ کو بڑے خیالات سے پاک رکھنا۔ د ۲) جھوارے یا کھجورسے ا در یہ نہ ہوتو پانی سے افتطار کرنا م

#### سحريحيري

تعرفیت تعرفیت سحدی کہتے ہیں ۔

و قنت اس کا آمندی حقتہ دھیج صاوق سے پہلے پہلے ،

من المرى كها ناسنت ب اس كابهت نواب ب بعول من المبت نواب ب بعول من المبت الله المبت الله المبت ا

### محروه اوربياح

روزے کے مکروبات اروزے میں یہ یا نیں سکروہ ہیں: -( ۱ ) گوندجیا کا یاکوئی اورجیب زمونو میں ڈالے رکھنا

(١) كوكليباكر إمخن سے دانت الجفنا .

(١٣) كونى جيز حك ماريال عن عورت كافا وند سخت اور بد مزاج به

اُسے زبان کی نوک سے سالن کا مزہ چیکھ لینا جائز ہے۔ (مم) استنجے میں زبادہ پاؤں بھیلاکر مبیعنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔

(۵) موخد میں بہت ساتھوک جنع کرنے تکلنا۔

(١) غيبت كرنا . حجوث بوننا . كالى كلوچ كرنا -

(۷) کے قراری اور گھبراسٹ ظاہر کرنا ہ

( ٨ ) نبهانے کی حاجت بوجائے توعشل کوقع گراضی صداد ق کے بعد تک موجستر کرنا م

مباح کام دوزے میں یہ بانیں سباح ہیں۔ان سے روزہ

(۱) سرمه لگانا (۲) بدن پرتیل منا یاسر میں نتیل دالت در در مرمه لگانا (۲) بدن پرتیل منا یاسر میں نتیل دالت در در منا کان در در میں مسواک کرنا اگرچہ تازی جرم یا تر شاخ کی ہو رہ ، خوسنیو لگانا یاسونگفنا (۴) اپنا تفوک نگل لینا (۱) اگر مجو کے سے کچھ کھا لیا یا پی لیا در ، یا خود بخود بلا نفسد نے ہوگئ - در وی یا بلاا دا دہ محمی یا دھوال حلق سے اُترگیا تو یہ میں سباح بس داخل ہے ان سے دوزہ نہیں ٹو لمنا ۔

### مفسرات صوم اوراك كي شبي

المنتم یم است می دونم است می دونمین میں - ایک وجن سے مرحت تصنا واجب موتی ہیں میں ایک وون الی واجب مین ایک میں ایک واجب مین است میں ایک واجب مین است میں است

۱- روزہ یا دتھاا درگل کرتے وقت بلاارادہ علی سے پانی اُترکیا۔

س- قے آئی اور قصد احلق میں اوٹالی-

۷۰- نفیدا موخه تھر کرنے کر ڈالی ۔
۵- کنکری یا بچھر کا ٹکروا۔ یا کھٹی ۔ یا مٹی یا کا غذکا ٹکروا فعیدا نگل لیا۔
۷- دانتوں میں رہی ہوئی جزکور بان سے کال کرنگل گیا جب کہ
وہ جینے کے برا بریاائس سے زیادہ ہو یکین اگر موخوسے با حسر
کال کر چورگل گیا توجا ہے جینے سے کم مویا زیادہ دوزہ ٹوٹ گیا

۱۰ مجولے سے کھ کھانی ایا ، پھریسم کھ کر کہ روزہ ڈٹ گیب ، فقد ڈا کچھ کھانی الیا

اا سى بىم كەركە اىجى صبح صادق نېيى بونى سحىسىرى كھالى دىچىرمعلوم مواكد صبح بېۋىي تىتى .

۱۱۰ رمصان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ نوٹرڈوالا۔ ۱۱۷ آسمان پرابریا غیارتھا ، یسمجھ کرکہ آفتاب غروب ہوگیا روزہ افطار کرلیا ، حالانکرابھی دن باتی تھا ۔

ان سب صورتول میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جو ٹوٹ کئے کفارہ واجب تہیں ہوگا ،

بارد ومسرى فسم المسلات صوم جن سے قصااور كفاره دونوں الم

رمضان شرئیت کے جہینہ میں روزہ رکھ کر: ۱۱۱سی چرج غذایا دوایالدّت کے طور براستعال کی جاتی ہو تصدّا کھاپی لی ۔ (۲) تصدّا کھاپی دیا۔ (۳) نصد کھلوائی یاس دلکایا بھریہ ہے کرکردوزہ ٹوٹ گیا ' فصدًا کھاپی دیا۔ توان صورتوں میں تصنا ورکفارہ دونوں واجب ہیں۔

### فدئيا ورمقدارفدبه

ا اگر قضاروزے رکھنے کی طاقت نہ ہوتو سندیہ اداکر نا مت ببرا صروری موگاریعنی (۱) اتنا بورها مهوکیا مهوکه روزه نهیس ر کوسکتا اور بدائمید تھی نہیں رہی کہ آئندہ طاقت آجائے گ ۷ +) یا ایسا بیار ہوگیا کرصحت کی ائمپ دھا تی رہی ۔ توان صورتوں میں روزوں کا فدیداد اکیا جائے گا۔ مفدار فدر المردوزے كے بدلے پونے دوسير كيبوں ياسًا رُھے مفدار فدر اللہ من سے سى كى فليت يا اُن كى فیت کے برا برکوئی اور فلرسٹلا جا ول ، باجرہ بجوار وغیب رہ مازول کا فریم مقدارہے سر نمازجب کک سرے اشارے مارے اشارے سے بھی بڑھ سکتا ہواس وقت تک تواشارہ سے نمازا داکرنا فرض ہے ا درجب انثارہ بھی نہ کرسکے اور اسی حال میں انتقال ہو جائے یا چھ نما زوں کا وقت گذرجائے تواس حالت کی نماز فرض پنہیں بس نماز كانديه دينے كى يى صورت بے كداگر نماز بڑھنے كى طاقت مونے كے

زمانی نمازیس تضا برگئیس اور بغیرادا کے انتقال برگیا نوان نمازول کا فدیر دیا چاسکتا ہے ۔

فد برکب واجب مروکا اک فدید اداکرنے کی دھیت کردی واگر اس کے ترکہ کے ایک تہائی میں آئی گنجا کش ہے کہ یہ فدید اداکسیا ماسکے تو وار توں برواجب ہوگا کہ وہ پہلے وہیتت بوری کریں اس کے بعد ترکہ تقیم کریں ۔

۲۱) اوراگراس کا ترکہ کھونہیں ، یا ترکے کی ایک تبالی میں آئی گنجا کیٹن نہیں ہے کہ فدیدا داہموسکے تو وار توں پرومیت کا پورا کرنا واجب نہیں ہے ۔ البتہ اگر وہ اپنی طرف سے یہ وصیت پوری کر دیں تو بدان وار توں کی سعادت مندی اور تن شناسی ہوگی ،

رس) ترکہ کے ایک بہائی میں فدیدا داکرنے کی گنجائین تھی اگر مرف والے فی فدیدا داکرنا داروں مرف والے فی فدیدا داکرنا داروں بر داجب بہتیں ہے۔ اگروہ فدید دیدیں تویدائن کی سعا دت ہے۔ بر داجب بہتیں ہے۔ اگروہ فدید دیدیں تویدائن کی سعا دت ہے۔ رکھ لے دہم اگرمرنے والے کی طرف سے کوئی وارث روزے رکھ لے توید فدید بہتیں بہول کے دفتہ سے روزے د

## جاند-اوراس کی گواہی

ا مسخب یہ ہے کدرجب کی انتیبویں تا بیخ کومطلع پر جاند تلاسش کرو تا کد نتعبان کی انتیبویں تا بیخ کا حساب تھیک تھیک معلوم ہے کہ جب شعبان کی انتیبویں ہو تو واجب ہے کہ جاند کیھنے کی کوشش کر وا در کوری طرح مطلع پر نظر جا کہ جاند کاش کرو ہو ہو ہو ہو جا کہ جاند کاش کرو ہو ہو ہو ہو ہو ہو گا کہ شعبان کومطلع صاف تھا ۔ جاند دیھنے کی کوشش کی گئی سگر جاند نظر نہیں آیا تو صبح کوروزہ نہ دیھو ہیں مکم ہے ۔ ہاں اگر مطلع صاف تھا ۔ اگر اس وقت تک کہ ہیں سے چاند دیکھنے کی خرمقہ طرفیقے سے آجائے قرروزے کی بنت کہ لو ۔ اگر نہیں آئی تو کی خرمقہ طرفیقے سے آجائے قرروزے کی بنت کہ لو ۔ اگر نہیں آئی تو اب کھانی لو۔

ہے۔ انتیں شمان کو جا ندنہ ہونے کی صورت میں صبح سے روز سے کی اس طرح نیت کرناکہ جا ندمد کیا ہوگا تو رمضان کا روزہ ہوگا نہیں تو نفن کا ہوجائے گا، مکروہ ہے۔ تونفن کا ہوجائے گا، مکروہ ہے۔

شهرا دت بأكرامي إجا ندو عين كى شهادت بريمى دمفان ياعيدكا

مغدلکیا جاسکتا ہے مگر فروری بجرکر گواہی دیے والا بفل ہر دیندائیر بربرگار منہا کسلمان ہو۔ پس اگر مطلع صاف نہ ہوایریا غبار وغیرہ ہوتی: ۔

۱۱) دمضان شربعب کے جاند کے لئے ایک کی گواہی کا فی ہے جا ہے مرد ہویا غلام مرد ہویا عورت مشرط یہ ہے کہ وہ دیندار سور آزاد ہویا غلام ،

۱۷) عبدالفط اور عبدالاضح کے لئے دو پر بہرگار ہے مردوں یا اسی طرح کے ایک مواور دوعورتوں کی گوا ہی مشرط ہے ۔

۱ سو) حس شخص کا فاست ہونا طاہر بہیں ہے اور ظاہر بیں وہ دہبندار اور پرمیز گارمعلوم ہوتاہے اس کی گواہی بھی مفترہے

ا ہم ) اور اگر مطلع صان ہوتو رمضان شریف اور دونوں عبدوں کے چاند کے لئے کم از کم اتنے آدیبوں کی گواہی ضروری ہے کہ است کا دیبوں کے گواہی ضروری ہے کہ است کا دیبوں کے جوٹ ہو گئے اور بناوٹی بات کہنے کا دل کو لیتین ہوسکے بلکدائن کی گواہی سے دل ہیں چاند و بکھنے کا گمان غالب جوجائے م

کبی دو کے مقام سے اپنے یہاں چا ندہ ہواکسی دوستر مقام سے چا ندو بھنے کی خبرائے اور جوط یقے شریب میں معتب رہیں

ان طریفوں سے وہ خبر تابت بھی ہوگئی تواپنے بہال بھی رمضان اسی

ملہ اس صورت میں کسی تعداد کی شرط بنیں ہے ، اصل جیسٹر دل کا اطمینان ہے کریا تعین اور کا علینان ہے کریا تعین اور کے اور کا میں کا اسلامی کا اور کا کا اور کا

## اعتكاف كي شبب اؤراحكام

تم بڑھ چکے ہوکہ عبا دت کی نبت سے اوٹر کے گھر (مسجد) میں معیر مائے کو اعتکا ن کہتے ہیں ،

مردائیں سجد میں اعتکان کریں جہاں جاعت ہوتی ہو۔ اور مورت اپنے گھریں اس جگہ جہاں نماز پڑھتی ہو۔ اور اگر گھریں سازی کوئی فاص جگہ میں دنہ ہوتواعتکان سشرع کرنے سے بہلے اس جگہ بروقت رہا کرے اسی جگہ بنا نے اعتکان کی نیت کرے اسی جگہ ہروقت رہا کرے بیانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ بیشانہ کے علاوہ اور سے رصتہ میں نہا ہے۔ مکان کے معن یاکسی دوسے رصتہ میں نہا ہے۔ میں ایک استحال کے تین قبیں ہیں:۔

(1) واجب مندرکا اعتکات واجب ہے مشلاً کسی نے منت مانی کروں کا میاس منت مانی کروں کا میاس منت مانی کروں کا میاس مارح کہا کہ اسلام موگیا توخدا کے واسط دورور کا اعتکار کروں گا ۔
کروں گا -

دن سے مانا جائے گا-اورروزہ کی قصالارم مہوگی م أكريا مدد يجهن والحكى المستنفس فيرمضان كاجاند ديجها -اس کی گواہی کسی وجہ سے قبول نہیں کی اس ناوارن ما وبرا اس ناوار استرام المرام الم نہیں ہوا۔ مگراس جا ندد بھنے والے پر واجب سے کدروزہ رکھے۔ اگر يدروزه تبنين ركطه كاتو كنه كارسوكا - اوراكرروزه ركه كرتور ديا توقضا لازم ہوگی ۔ البتنہ کفارہ واجب بنیں بروکا محیراگراس کے حباب سے ننس روز پُرے ہوما بئن اورعبد کاجا ندفظ نہ آئے تو سیحض تہا عید بنیں کرے گا، بلکہ روزہ رکھے گاجواس سے صاب سے اکتبسواں روزہ بهوكا به المنحضر صلى الترعليه وسلم كاا رشاد بعد فطراسي ون سع حس دن عام مسلما ن فطرمنا بين اورهب ب قربان اسى دن سيحس مؤريلان قربا في كرس ادرعيد الاصحل

له كونكر كفامه ومضان شرعيت من روزه قور في يرلازم آنام عديدون ومضان كادك من المناك دك من

(ب ) جواعتکا من سنت موکدہ ہے ۔اس کا وقت رمضان شرفیت

محافشره أحنبده بيء

د ج الفل اعتكان كے لئے وقت كى كونى مقدار مقرر نہيں ہے۔ فعل اعتكان دس بالج منٹ كائبى موسكتا ہے اگر سجد میں واقل سوتے وقت احتكان كى نيست كرانيا كرے تو روزار بہت سے اعتكا ول كاتواب

مباطات اعتكاف البني جوبائيس اعتكان بس جائز بين

(١) مسجد مين كفآنا بينا سونًا مرددت كى كونى چيز حت مينا

بشرطيكه وه چيز مسجد كاندرنه بو و كاح كرنا -

(۷) مندرجرویل فنرورتوں کی بناپرمعتکف سجد سے کل سکتا ہی الفت کی مندرجرویل فنرورت دب عندل فرض کی منرورت دب عندل فرض کی منرورت سکر نما زمجعہ کی ضرورت سکر نما زمجعہ کے نے دوال سکے والت مسجد ہیں ہونی کے خطیہ سے والت مسجد ہیں ہونی کے خطیہ سے

ا افری دس دور کا احتکان سنست موکده به ۱س کی ابتدا رسیس رمضان کی شام مینی غروب آفتاب کے دقت سے ہوتی ہے اور عید کا جیا ندر بچھتے ہی یا احتکا متخم ہوجا آہدے ۔ چا ندچا ہے انتیس کا ہو یا تنیس کا دونوں صور توں میں سنت ادا ہوجا ہے گی ۔

یہ اعتکان سنت مولدہ علی الکفایہ ہے بعنی بعض لوگوں کے کرنے سے در میں ادا ہوجا ماہتے ۔

رسے مستخب، واجب اورسنت موکدہ کے علادہ سب رس مستخب ہیں اورسال کے تمام دنوں میں اعتکان جائزہے۔ منت رائط اعتکان صبح ہونے کی پیمشطیں ہیں ۔

(۱) ملیان ہونا (۷) حدث اکبراورمین ونفاس سے باک ہونا، وس عاقل ہونا (۲) نین کرنا (۵) مسید میں اعتکامت کرنا م

یہ باتیں ہر شم کے اعتکات کے لئے سفرط ہیں ادراعتکات واجب کے لئے روزہ بھی منسرط ہے ۔

مُستخمات اعتان مين يه بأنتن سخب مبير.

(۱) نیک اوراهی باتیں (۲) قرآن شربین کی تلاوت کرنا · (۳) درود شربین پڑھنے رہنا (۴) علوم دینیہ بڑھنا یا پڑھانا (۵) وعظایفیجت کرنا (۴) جامع مسجد میں اعتکات کرنا · بہلے چار منتیں بڑھ سے لیہ ( د ) اوان کہنے کے لئے اوان کی جسگری فارج مجدمانا

رس) باخانہ میتاب کے لئے اپنے مکان تک جاسکتا ہے۔خواہ دہ کتنی ہی دورمو۔ ہاں اگراس کے دوسکان ہیں ایک اعتکاف کی جگرے قریب ہے اور دوسرا دورہ تو قریب والے ہیں تضاحا جت کرناضروری ہے۔

(ہم ) اگراھتکاف کی نیت کرتے دقت پر نیست کرئی تھی کہ نماز جنارہ محے لئے جاؤں گا تو نما زِ جنارہ کے لئے عانا بھی جائز جر اگر نیست بہنیں کی تھی تو حائز نہیں ہے ۔

مروات اعتكاف اعتكان مي بانس كرده بين ا

(۱) بالکل خاریشی اختیار کرنا دراسے عبادت جھنا (۳) بیری کا سامان سجدیں لاکرخرید ایا بینا (س) اوا نی تھگڑا یا بیہودہ یا بیس کرنا مفسدات اعتکا ت استدرجه ذیل باتوں سے اعتکا ن فاسد موجا کہتے دن بلاعذر تصداً یا مہواسیدسے یا ہر تحلنا (۲) صحبت کرنا (۳) کسی

نه الرجامع مسجد ددر بوا دروبان نا دجر مجى اول وقت بوتى سے براگر زوال كے بعدرواند د بوق فاز جور مين شركي نبين بوسكما قرابى سجدت روال سے بہلے بھى رواند بوسكمان على ويد وقت دواند بوكرجا مع سجد بين خليدت مرت اتى وير بہلے بہنے كرجار سنتيں برھ سكے

فلاسے ایر کل کر ضرورت سے زیادہ کھرنا ۔ جیسے پائخانہ کے لیے گیا تھا۔ پانخانہ مع فارع ہوکو کمریس کھ دیر تھرار ہا ۔ (سم) بیاری یا خون کی دجہ سے سجد سے فارع ہوکو کمریس کھون کے در مع نامی ہوکہ کا میں ا

ا عنكات واجب المنكاف واجب اكرفات واجب الرفات واس كي تضا ما عنكات واجب الرفات والمن المنكات والمناوا جدين والمناوا جدين والمنكات والمناوا جدين والمناوا وال

دُعَائِين

مِب في ندويهو الله احبر - الله في اهدا عكب بالميمن الشهر الله الميمن الشهر الله الميمن الشهر الميمن الميمن

و النَّى فِسْنِيقِ لِمَا يَحْبُ وَمَوْضَى - رَبِّى وَ رَبُّكَ اللَّهُ -ادر فِي كاماندكوس الله إلى لافين بوس وقي المدر المادري وراض مناج براداب ادر نزادب الشريع

افطاری دُعا - جب افطاد کرنے مگر لاید دعایا مور اُللُمْدُ لَكَ صُمُتُ وَعَلَا سِلَا وَالْكَ الْفَطَلَ مِنْ احد الله برمك سِن دونه ركا اور ترب دن ميس في افطاري

فَهُ مَهُ الظَّمَا وَ وَإِنْ لَكُ الْمُورُونَ وَثَبَتَ الآجَرُ إِنْ الْمُعَامِلُ مَا لِللَّهِ الْمُعَامِلُونَ فَلَ مِي بِاسَ اور تربولين رئين اورتابت بوليا ووواب انتارات

## كالربين متت ماننا

تم بڑھ چکے ہواحس اعتکا **ت کی سنت مانی جائے** دہ اعتکات داجب ہوتا ہے ۔اب" سنت "حس کوعربی میں" نذر" کتے ہیں اس کے صروری احکام یا دکر ہو۔

منّت صیحے ہونے اسب سے پہلے تو یہ بات یا در کھو کرسنت صیح ہونے کی مست رطیں کی شرط یہ ہے کو :۔

ر ا به برست کسی عبادت کی مو بینی جس کام کوایت او برلا ذم کررہے ہو دہ ایس کام ہوجس کوشر بعیت میں عبادت قرار دیا محیا ہے۔ مثلاً ناز روزہ ماصد قضیات ریاجے۔

یاصد دیرات بیاج میں مسلم بیرگیا تو میں دور کعت نماز پڑھوں گا سلاً یہ کہے کہ اگرمیر فلاں کام ہوگیا تو میں دور کعت نماز پڑھوں گا یاروزہ رکھوں گا یا انٹے سکیٹوں کو کھانا کھلاؤں گا یا ہزار رو ہیں صد فرکروں گا اوراگر بینت مانی کہ فلاں کام ہوگیا تو میں ایک دن فا موش رہوں گا ۔ یہ منت سنیں کیو نکہ فاموش رہنا شریعت میں عباوت نہیں وار دیا گیا۔ د ۲ )جی چزی منت مانی ہے وہ اس کی قدرت سے یا ہر نہو ، ور ما منت صبح بنیں ہوگی ۔ جیسے کوئی شخص کے کہ میرا فلاں کام ہوگیا تو فلال شخص

کودکان کا مال خرات کردوں گا۔ یرمت صبح نہیں ککسی عسری دوکان کا ال خرات کردوکان کا ال خرات کردوکان کا اللہ اس وقت اس کی ملکیت اور فقرت بیں سے اور ندیو فردری ہے کردہ اس کی ملکیت میں آجائے وہ اس کی فقرت سے با ہرہے

ور المراجي جير كاست انى جائد اگروه خلاف سرع سے تواس كا پوراكونا مردى نيس سے ملك واجب سے كداس كو پُورا مذكر سے كيونكراس كا يُوراكونا خلاف مردى المركا مركا جوخود ممنوع اور حوام سے اور حوام سے بحیا واجب ہے

## زكوة

تم خدا کے نفنل سے نمازی ہو جا حت سے نمازا داکرتے ہو۔ نماز
میں جو کچھ پڑھاجا کا ہے اس کا ترجمہ اور مطلب بھی سمھے لینے ہو۔ تم وری طرح
سمھر یکئے ہوکہ نمازا الشرکی یا دکا ایک طریقہ ہے جس میں بندہ اپنے رہ کی
ارگاہ میں زیادہ سے زیادہ عاجزی اور نبیاز مندی بیش کرناہے ، اپنے
دکھ در دکی فریاد کرنا ہے اور جاعت میں شرکی ہوکر جاعتی نظر اتحاد اتفاق
اور مسا دات کا سبق لیتا ہے اور جاعت میں شرکی ہوکر جاعتی نظر اتحاد اقدام
اور مسا دات کا سبق لیتا ہے اور تمام و نیا کے لئے نو نہیش کرنا ہے ہے
اور مسا دات کا سبق لیتا ہے اور تمام و نیا کے لئے محود وایا ذ

خدا کے نفسل سے تم روزوں کے بھی عادی ہو، تمام ون بھو کے بیاسے
رہ کر تا بت کرتے ہوکہ ہا را کھا نا بینا اور ہمارے ول کی چاہ "حکم رب" کے
الیج ہے ۔ اس نے اجازت دی توہم نے کھایا ۔ بیا ۔ ول کی چاہ پوری کی ۔
اس نے منع کرویا تو ہم رک گئے ۔ اس سے اپنے اوبر قابو پانے کی مشق بھی
ہوتی ہے اور بھوکے پیاسے مزور ترندوں کے دکھ ورد کا احساس بھی بیٹ دار

در خیفت الک ہر شے خداست این امانت چندروزہ نزدات بین و میں دونہ نزدات بین امانت چندروزہ نزدات بیاس ہے دونہ و میں اسلامی دی ہوئی چندروزہ امانت ہے ۔ جو کی مارے باس ہے اسلاک دی ہوئی چندروزہ امانت ہے ۔

ا جھا جب بیرس ال و دولت الشرتعا لے کی مطااوراس کی دی جو اُن منت ہے تو انصاف کی اِت تو یہ ہے کہ صقد رسدی تہارے پاس م اِن سب الشری مخلوق پر مستدرج ہو۔

دیکودریاکا بال نال کے رائے سے تہارے کھیت میں بنجیاہے مال معتدرسدی بائس سے کھوزیادہ فودوس لیتی ہے ، یاتی سارا باتی جو ل ال کھیتوں اور باغیجاں کو بہونچا دیتی ہے جو تشنداب صرورت من ہوتے ہیں۔ اسی طرح تم بھی اگر دولت مند ہوتو ایک جیثمہ ہو۔ ایک ہر ہوہ اپنی ہیاس بھراپنے پاس رکھو' با تی سب الشرکی مخلوق پرصرت کر دوحس کی زندگی کاجین مرجھار ہاہیے۔ کیونکہ یو محنلوق"عیال انشر ہے۔ مالکٹ کی دی ہوئی نفست اس کی عیال برصرت ہوئی چاہیے۔ ایمان کا تقاضا کہی ہے نفست سو کھ رہا ہوا ورتم چیٹر کے دہاتہ پر تجھر کی چیٹان رکھ دو۔ یہ ایمان کی ہا منہیں ہے بلک مہت بڑا ملم ہے اور پر لے درج کی سنگد کی ہے۔ چا پچالا تراکیا

اً لَيْ يَنَ يَكُنِزُونَ النَّاهَبَ وَالفِضَّةَ وَكَلَّ يُنُفِقُو هَٰكَ فَيَ اللَّهِ مِنْ فَقُو هَٰكَ فِي سَنِيلِ اللهِ فَبَشِّمَ هُمُوجِ مَنَ الْبِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجید - جولک کنزکرنے ہیں دجور کو کر دکھتے ہیں) سو نے اور جا ندی کو اور داج خدا میل س کو حزبے ہیں کہتے ان کو سنا دو خرور دناک عذا ب کی جس د ن تا پاجائے گا اس خوائے کو مار جہنم ہیں ۔ بھراس سے دا غاجائے گا اُن کی بیشا بوں اور بہلوؤں کو اور کھا جائے گا یہ ہے وہیں کو تم نے اپنے لئے جمع کر کے اور جوڑ کر رکھا تھا ۔ بہن جھ کھو اپنے جوڑے ہوئے کو ۔ آن مخصرت صلی الشرعلیہ وسلم نے قرمایا ۔

لَيْنَ بِالمُوْمِنِ الَّذِي مُنْعَ مُنْعَمُ وَجَارُهُ جَالِمٌ ( تردى شري

م دوم ان بنین جوخود بیٹ مجرے ادر پردسی بحوکا کہت

ایک دفد ایک شخص نے سوال کیا ، بارسول الله ایان کیا ہے

إِ فَنَنَاءُ السَّلَامِ وَإِلَّعَامُ الطَّعَامِ الطَّعَامِ وَالصَّلَاثُى وَالنَّاسُ نِيمُ السَّلَامُ وَالنَّاسُ نِيمُ اللهُ مِكَارُولُ وَمَا المُعَالَ اوراس وقت نازيرُ صَاكَولُ سور ہے ہوں و بینی ہجدکی نماز پُرھنا )

مرکز اف دقعالے کا فضل وکرم اورائس کا اصان ہے کہ اس نے ہمکم نہیں دباکہ تہارے نیچے سلے حزیج سے جوفائس کیے وہ سب رارہ خدا میں حندرج کردو۔ وجہ یہ ہے کہ حس حدا ہے ذوا کجلال نے دین اسلام سے ہیں نوا ڈا وہ صرف حاکم ہی نہیں ہے بلکہ دہ رب اور پروردگار مبی ہے ۔ وہ ہماری فیطرت اوراس کی صلاحیتوں یا کمزور پول سے واقف ہمی ہے ۔ وہ ہماری فیطرت اوراس کی صلاحیتوں یا کمزور پول سے واقف ہمی ہمیں ہے بلکہ وہ خالق اورصالغ ہے جس نے انسان کوانسان بنایاائس کی منطرت خاص طرح کی رکھی ۔ اس میں خاص ضاحیت میں سب ہے کہ انسان فیطرت ہے ۔ یہی سب ہے کہ انسان میں جس نے انسانی فطرت ہے ۔ یہی سب ہے کہ انسانی میں اور وات والی کردیا ہے اورا بنی تس مسلامیتیں اور قابلیتیں کام میں لاکر دولت والس کرتا ہے اورا بنی تس مسلامیتیں اور قابلیتیں کام میں لاکر دولت والس کرتا ہے ۔

وه یریمی جا نتاب کر بال بچوں کی مجنت تعاضار فطرت سے انسان ای آب سے زیادہ اپنی اولاد کی دفارست اور وشحالی جا ہتا ہے اس

ک تمنا ہوتی ہے کہ مبنی ترقی اس نے کی ہے اس سے بڑھ جرا ھ کر اسس کی اولا د ترقی کرے ۔ اس تمنا سے خود باب کو کوئی فیا کدہ بہو ہے یا تہ بہو ہے البتہ ملک اور تق کومنرور فا کدہ بہو بجا ہے ۔ کیونکہ وجوا ہوں کی ترقی ملک اور قدم کو ترقی کا راستہ کھلتا ہے وہ کی ترقی کا راستہ کھلتا ہے وہ خال اور در سے اور اس طرح غریبول اور مزورت مندول کا بروردگار ہے ۔ وہ خال اور در ارسان اس کی عیال ہیں ایسے ہی وہ اس مرو در انسان اس کی عیال ہیں ایسے ہی دواست مند اور اور در انسان اس کی عیال ہیں ایسے ہی دواست مند اور اُن کے اہل وعیال مجمی اس کی عیال ہیں ۔

مینک نهر الله اورجینی مام بان نقیم ردیته بین گران کے حکوندر آن طور برکھیت کی زین سے دیا دہ تربستے ہیں بوتے ہیں دوزیادہ الله کا کی دول مہرکی سیسٹری یا چشم کے آس باس ہوتے ہیں دوزیادہ سرمنروشا داب رہتے ہیں -

اسلام دینِ فطرت سے ، دہ غیر فطری باتوں کورام اور ناحب اُز قرار دے کرفتم کرتاہے ۔ اس فرم ن چالیدواں صدّہ آوا بیا رکھا کہ دہ اس دولت مندکانہیں ہے ، بلکرا فٹر کا ہے ۔ بحصداس کی فرورت مند عیال پر مرت ہونا چاہیئے ۔ اس کواگرتم اپنے صرت میں لاتے ہو تو منر درت مند فیروں کا حصد تقصیب کرتے ہواس طرح اپنے تام مال کونا پاک کر لیتے ہو کہ ذکھ

مہاری پاک کمائی بیں اگر عفیب کا ال بل جائے توساری کمائی تا پاکسشہ المحادث ہوجاتی ہے۔

اس بالیسویں حقے کے علاوہ باتی ۹ سحقے بہارے ہیں وان کو اس جمع بھی رکھ سکتے ہوا کار دبار کو ترتی دینے ، جا نگرا داورا ملاک کم برمانے میں بھی صرف کر سکتے ہوا این اولاد کے لئے نیس انداز بھی کر سکتے ہوا این اولاد کے لئے نیس انداز بھی کر سکتے ہوا این اولاد کے لئے نیس انداز بھی کر سکتے ہوا این اولاد کو دولت مندوی مال چوڑو یہ اس سے فرار شاد فر بایا و تم اپنی اولاد کو دولت مندوی مال چوڑو یہ اس سے بہتر ہے کہ این کوفقر چوڑو کہ دولی کے سلسنے باتھ بھیلاتے بھر ہیں بہتر ہے کہ این کوفقر چوڑو کہ دولی کے سلسنے باتھ بھیلاتے بھر ہیں ب

مگریکھی مت بھولوکالٹر تعالے کاحق اُن اُنتالیں حصول برجی قام ہے۔ اگرجہا د عام میسا معالم بین آے یا قطامینی کوئی عام میسبت افراد تست کو گھر لے۔ یا آن والی مسل کی تعلیم کامسلہ بین ہو یاسٹ لگائی امیں تیاری کامسلہ بین ہو کرمتا بلہ کے دفت آب کی قرم دوسری قرموں سے پہنچے ندر ہے۔ ایسے تمام موقول برخود آب کا ابنا فرض ہے کہ ذکواہ کے علا وہ بھی اپنی دولت را و خدا بین مرف کرد کیو کہ اگر ابسا نہیں کرتے قرابی قوم اور ملک و بلت کی تباہی مول کیتے ہوا ورخود ابنے یا مقول ابنی قوم اور ملک و بلت کی تباہی مول کیتے ہوا ورخود ابنے یا مقول ابنی مول کے علا ما مان کرتے ہو۔

التدتعالي كاارشادي-

کی ہے میں میں سات و نے مزدار ہوئے۔ ہر و نے یں سودانے

ادرا لٹرجن کوچا ہتا ہے ٹر ہا گا ہے ۔
بار ہا ایسا ہوتا ہے کہ ملکی صرور توں کے لئے حکومتیں ببلک سے
قرمن بیا کرتی ہیں۔ دینی اور ملی صرور توں کے لئے جو رقم صرف کی جاتی ہے

افٹر تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہمارے اوپر قرص ہے ہم اس کا انعام بہت
بڑھا پڑھا کر دیں گے م

التُّرِتَعَالَىٰ كَاارِشَادِ ہِے۔ مَنْ ذَ اللَّهِ يُ يُفَهِمَ صُّاللَّهِ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَ لَمُ اَضُعَا فَاكِيْ يُوكَةً مَ وَاللَّهُ يَقَيْحِنُ وَيَبَصَّكُمُ وَ إِلَيْ عِ نُرُحُعُونَ .

کون ہے جوالٹرکو اچھا قرصۃ قرص دے کا اللہ تعالے اسے بڑھا چراصاکر کئ گناکردے اور اللہ ہی سنگی کرتا ہے اور فراخی دیتا ہے اور تم سب اسی ک طرنت نوٹا ئے جاؤ گے ۔ بینی جو کچھ ہے اسی کا ہے تم جو دھی اسمی کے ہوجیندروزہ تہ ندگی کے بیداس کی طرنت نوٹ کرچاؤ گئے ۔ بھردل تنگی اور تحل کیسا السکر کی راہ میں ول کھول کرحسنسرچ کرو۔ يَا اَيُّهُ اللَّذِيْنَ امَنُوا اَنْفِقُوا فِي سَيْلِ اللهِ دَلاَ اللهِ دَلاَ اللهِ دَلاَ اللهِ اللهِ دَلاَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجيد: - اے إمان والوحسندي كروالسكى داه بين اور شر

عزوهٔ عسرت کاوا ندم شہور ہوکہ آنحفرت سنی اللہ علبہ وسلم نے الدادی اللہ فرائی توحفرت عثمان رہائے بیش اللہ فرائی توحفرت عثمان رہائے ہوئی ساز دینا رجار ہرار درہم بیش کئے ، فاردق اعظم کے بہاں جو بھر تھا اس کا آدھا کے آئے اور حضرت ابو بجر رضی اللہ عنہ نے تو یہ کمال کیا کہ چو تھا سب ہی لاکہ بارگا ہ رسالت میں بیش کر دیا۔ یہ ہے تو می اور ملی احساس جو ہرسلمان میں ہونا چاہئے میں بیش کر دیا۔ یہ ہے تو می اور ملی احساس جو ہرسلمان میں ہونا چاہئے حس کی بنا پروہ خود آئے بڑھ کراپنی دولت خرچ کرے بصف رزیا د ہ ولا اور سنوق سے دولت خرچ کرے گا اتنا ہی زیادہ اجرو تواسب کا مستی بیوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشا درایا ہے۔

مُنَّلُ الَّهِ يُنَ يُنُفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ فِي سَبِيلِ اللهِ لَمُثَلِ حَبَّةٍ آثَابَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ فَيُحُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةً حَبَّة مَ وَاللهُ يُضَاءِفُ لِمَنْ يَتَاء مَ

و ولوگ جوایا مال را و فدایس فرچ کرتے ہیں اس فرچ کا شال اس دانہ

## مال زكواة اورنصاب

میس کس مال میں (۱) مال تجارت میں ۲) سونے اور چا ندی میں گواق فرض ہی میں (۳) سونے چا ندی سے بنی ہوئی تن میں جزوں میں جوئی تن میں رہے ۔ زور ابر تن گوٹ مصب آرائشی سامان وغیب دو ان سب میں زکواۃ فرض ہے ۔

مركارى نوط المركارى ون المركارى ون المركارى ون المركارى وي المركارى وف المركارى وف المركارى وف المركارى وف المركارى بنك المركار المركار

جوابرات کتی می الست کے ہوں البتداگر تجارت کے لئے ہوں البتداگر تجارت کے لئے ہوں البتداگر تجارت کے لئے ہوں قرز ذکواۃ زمن سے م

مِن اورمكانات وغيره النبي وغيره كرين كيرك مكان مرتن اورمكانات وغيره دوكان كارخانه كتابي را دائش سامان رجوسونے جاندى كان مهى وستكاريوں كے اور ارا خواہ وہ كسى سامان رجوسونے جاندى كان مهى وستكاريوں كے اور ارام خواہ وہ كسى

## تعربف جمم اور شطين

ذھونی الکے اس خاص صفے کو کہتے ہیں جس تعرفیت کو خدا کے حکم کے موانی نقیروں محت اجوں وغیرہ کو دے کو کفیس مالک بنادیاجائے ،

رکواہ دیا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور انتخارت میں اسکی فرضیت نابت ہے۔ جوشخص رکواہ فرض ہونے سے انکار کرے وہ کا فرج سے مسئل ان آؤ من ہونے سے انکار کرے وہ کا فرج سے مسئل میں آؤ د عاقل ان کی ہونا د نصاب کا مالک مستنظم ہونا۔ نصاب این حاجتوں سے زیادہ اور سترس سے بچا ہوا ہونا اور مالک ہونے کے بعد نصاب پرایک سال گذر جا ان رکواہ فرض ہونے کی مستنظمیں میں ۔

نیں کا فرطلام مجون اور نا ایلے کے مال میں زکواۃ فرص نہیں ہے اس طرح حس کے پاس نصاب سے کم مال ہویا مال تو نصاب کی برابر ہج لیکن وہ قرضدار بھی ہے یا مال سال بھر تک یاتی نہیں رہا تو ان حالتوں میں بھی ذکواۃ فرض نہیں ہے۔ مول كالضاب إسر فكالفاب سات تركيهم است رسونا

قیمت کے ہول، خواہ ان سے کرایہ آیا ہوائن پر زکوٰۃ واجب ہیں ہے البتہ اگرائ میں سے کوئی جیز بھی تجارت کی ہد تواش پر ذکوٰۃ فرض ہی اجومال بیجے اور نفع کمانے کے لئے ہو، وہ مال تجارت مال تجارت مئی کے برتن گھاس مجونس اگرائن کی تجارت کی جاتی ہے تو ان بر بھی ذکوٰۃ واجب ہے د

تيس ماشد برد كاحس كے سائر صى باون عدد فر تول موست ميں ...

کوری برت و برایا مدسر بدر دبید دیوه بی برسط می بارشط کا براستاه یادر کھو کہ آپ نے برای کو برایا مدس کا براستاه یادر کھو کہ آپ نے فرایا ہے کہ بہترا ورافضل وہ ہے جو ضرورت مند کی صرورت کے مطابق میں اور بین اس کا نفتے دیا وہ ہو مثلاً جو بھو کا ہے اس کو نلذ دو - نستنگے کو کہنا وہ براد و سالگ کو کہنا وہ بین دیدیں تواس کی زکواہ تو ادا

اوراس کی ذکواق مونا ہو جا اس کی زکون دو ملتے دورتی سوتا ہو بی اس کے اس کی زکون دو ملتے دورتی سوتا ہو بی اس کے متحارتی مال کی قیت لگاؤ۔
متحارتی مال کا نصاب کی حراکہ اس کے صاب کی برابر یا اس سے ذائد موتوجا ندی باسونے کا نصاب کی مرابر یا اس سے ذائد موتوجا ندی باسونے کا نصاب کی مراب کے حیاب زکون واجب میں کے حیاب کر کے اس کے حیاب کر کون واجب مثلاً اگر غلر کی تجارت ہے و تجارتی غلر کاحب قدراساک ہے اس کا چا لیسواں معتدر کوئ میں دو۔ معتدر کوئ میں دو۔ معتدر کوئ میں دیدو۔ باتی ہے و تجارتی غلر کاحب قدراساک ہے اس کا چا لیسواں معتدر کوئ میں دیدو۔ باتی یہ بھی جا کرنے اور صرورت مندوں کی مہولت اگر

اس یں ہے تو نیبی بہترہے کہ اس کی قبت دیدو ۔ (۷) اسی طرح اگر نہائے پاس جا ندی کے زیوریابرتن ہیں جن کا ورن مثلاً سوتو اسے تو فرض تو یہ ہے کہ ڈھائی تو اجا ندی دیدو لیکن اگر ڈھائی ٹواج اندی کی قبیت کا کپڑا یا علم جزید کر دیدو وہ بھی جا کڑے ہوجائے گی منگر صرورت مند کی صرورت پوری نہ ہوگی وہ اپنی صرورت پوری کرنا چاہے گا توان کتا ہو ک کوآ دھی تہائی مجمت پر نہیجے گا ماس کے اس کا نقصان ہوگا ۔

ربم) يديمي يادر كلوكه جا ندى كى زكوة اگرجاندى سے اداك جا كى توقیت کا اغتبار نبیر بوگا بلکه وزن کا منبار بوگا سنلاکسی کے بات انس چا ندی کے سورویے ہیں سال گذرنے کے بعدائے ڈھان تولیا مذی دینی چاہیئے۔ اب سے اختیار ہے کہ وہ خالص بھا ندی کے دورو پیا اور ابك فالص چاندى كى الحفى دبدك باچا ندى كالمكوا دُصا فى تولكا و بيك تورُكُونة اوا بهوجائے كى البين اگرچا ندى كا تكرا دُھائى تول كا قبيت ميں رور و لي كا مو تو دورو يا ويف سے ركواة اوا مذ بوكى اورا كرد صالى تول خالص چاندی تین رویے کی ہو توزکواۃ میں تین رویے دینے ہوں کے ا ا ا ا کررویے بھی خالص جاندی کے ہول تو ڈھانی رویے معنی دوری خالص جاندی کے اور ایک انفینی خالص جاندی کی زکوہ میں دی جائے گ ا دا کس کے پاس تقوری سی چامذی ہے اور تقورا ساسونا دونوں بیں سے نصاب کسی کارورا ہیں ہے تواس صورت میں سونے کی قبیت جاندی سے یاجانکا ک قبیت سونے سے لکا کرد محیوکہ دونوں میں سے سی کا نصاب بدرا ہوا ہو

ا بنیں - اگر کسی کا نصاب بورا بروجائے نواسی کی رکواہ دو اور د ماول بیں سے کسی کا نصاب بورا نہ ہو تو د کواہ فرض بنیں -

د ۱۱) اگرکسی کے پاس صرف تین کچار قول سونا ہے ، اس کی قمیت جاندی کے نصاب کی برابریا اس سے زیادہ ہے ، سیکن جاندی کی کوئی کوئی مجمی چیزائس کے پاس تہیں ہے قواس صورت بیں اس برزکواۃ صندض

رس کسی کے باس کھے تجارتی مال ہے جونصاب کی برابر تہیں ہے میکن اس کے علاوہ کھرسونایا چاندی بھی اس کے پاس سے قواگر سکے ملائے سے نصاب پورا ہوجا تاہر تواس بحرعہ پرزکواۃ واجب ہوگ ورنہ تہیں ملائے سے نصاب بال پرج تہاری فرکواۃ کرف اوالی جائے ملک میں آیا ہے۔ چاند کے صاب سے مال پُورا ہوجائے قرزکواۃ اداکردو۔ دیرنگانا اچھا تہیں ہے۔

راه خدا میں صرف کرویا تواس کی زکواہ تھی ساقط ہوگئی ہ ٧١) بَكِينَ ٱكْرُسارا بال ضائع تنبيل مبوا ، تقورًا بال ضائع مبوا ياتقورُ ا ال خرات كياء باقى باقى ب توجى قدرمال ضائع مدا ياخرات كيا اس کی زُکواۃ ساقط ہوگئی ۔ ہاتی مال کی زکوٰۃ ا داکرے ۔

مسارت جمع معرف كى ب يس شخص كو زكوة دينى اجار المنتربي ي مسارت زكوة س و ه

مصارف زكواة | اس ذانين مصارب زكوة يرس -کون کون میں دا) فقرینی و شخص حس کے یاس کھ تفور اسامال واساب سے لیکن نصاب کے برا برمنیں

٢١) سكين تعني حسنخص كے باس كي هي بنيں س) ترصندار بعنی و شخص س کے ذرتہ لوگوں کا قرص ہوا دراس ك إس قرض سے بيا بوا بقدرنصاب كون ال نابو .

(۲) سافر جوهالت مفرین نشگدست ره کبا بهوا اسے بعت در حاجت ذكواة ديدينا جائزيه - د ۲ ) ماں اگر بقد دنصاب ال کے مالک میونے کے بعد اگرسال گذرنے سے پہلے زکوہ اداکردوتو یہ بھی جائزہے۔

ا جب زکواة کی رقم کسی کو د و بیا کم از کم حبب زکواة کی رستهم مبین میلیده کرکے دکھوائی وقت پرنیٹ کرنامنروری ہے کہ یہ مال میں زکواۃ میں دیتا ہوں یاز کواۃ کے لئے علیحٰدہ کرتا ہوں ، اگر زکواۃ کا خیال نہیں تھاا درکمی کو رویبہ دیدیا، دینے کے بعداس کو زکواہ کے صاب بی*ن لگابیا توزگواهٔ ا دا نه بوگ اسی طرح کسی کو فرض* دیاتها اب اسس کو زكواة كے حساب میں لگا كرمعات كرناچا بيتے ہو تب بھی زكواۃ ا دانہ ہو گی اگرا دار قرص میں اس کی امداد کرنی سے تواس کی صورت یہ ہے کہ اتنی 📗 ایگ مراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے ۔ رقماس کوزکواۃ کی نیت سے دید و پھرائس سے اپنے ترفن میں یہ رنست م

حب کورکواہ دی جائے اُس کویہ بنا کا صروری کیا بنا ناصروری ہی ہیں ہے کہ یہ زکرہ کی رقم ہے ملکا اگر زکرہ کی بنیت کرکے کسی غریب کوانعام کے طور پر پاکسی نفلس کے بجی ک کوعیدی کے نام سے رقم دیدی جائےجب بھی زکوہ اوا ہوجائے گ ۔ ورمی با تھوڑنی رکوہ (۱۱) سال گذرنے کے بعدائمی زکرہ نہیں كنب ميا قطابوجاتى ہے دى تھى كەسارا مال ضائع ہوگيا ياسارا مال

۵) خا و نداین بیوی کو اور بیوی اینے خاوند کو بی زکور آئیں دسیکی ۔ رد ، غيرمسلم د ٤ ، مالداراً وي كي نايا لغ اولا و ١٠ ن تمام لوگول كو

ممن كامول ميس زكواة كامال جن كاميل ميركسني ستى كومالك نبايا خرج كرنا جائز بهيس ب اجائن مين ال زكوة خرج كرنا ما از بنیں ہے رجیے بیت کے گوروکفن میں لگا دینا ایابیت کا قرف ا دا كرنا - يا مسجد كى تغيير يا مدرسه كى تغيير مسجد يا مدرسه كا فرش - لونوں يا يا تى ا چان وغيره ماكتب فأنه ك الكوريدكت يرزكواة كامال حسري کا جائز ہیں۔

طلب علوم | إن ضرورت مندطالب علول كوركوة كا بال دينا جائز ب اور مدرسول ملكي مبتم صاحبان كواس غرض مصكد وه طالب علمول برخرج كرب زکرٰۃ دینے میں مضالفہ نہیں ہے۔

بهائي بهن - بعتب رجيتيان جيار بيوني وفالد مامول مامس سسر داماد وغيره بين سيجه حاجمنداورتني مول الحيين دين بين

كن لوكول كوزكوة (١١) مالداركو بعني استخص كوزكوة دبيت جائر دینا جا بُرزنہیں انہیں ہے جس پرخو در کواۃ فرص ہے۔ یا اس کے پاس نصاب کی برا رقمبت کاکوئی اورمال موجود ہے اوراس کی حاجت اصلبہ سے فاصل سے جیسے کسی کے یاس الب کے برتن روز 🚺 زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے ۔ مره کی صرورت سے زائدر کھے ہوئے ہیں اوراک کی قبیت بقد دنصاب ہے ، اس بُراگرچہان برتینوں کی زکوٰۃ دینی واجب بہنیں ہے مگراس کورکوٰۃ کا مال بینا بھی علال نہیں ہے .

د ۲ ) ستِدا وربنی ہاشم کوزکوٰۃ دبنی جا 'مز بہیں ہے۔ اُن کی اگر فدمت كرنى ب توزكواة كے علادہ كوئى اور رقم بطور مدير مين تيجے -سنحضرت صتى الشعلبه رسلم سےان كوجوخا ندانى نلبت ہےاس كے احترام کالیمی تقاضاہے۔

المشربح إبني بإشم سيحضرت حارث بن عبدالمطلب حضرت حبفت حضرت عقبل حضرت عباس اورحضرت على كى اولا د مراد بسے (يُصوان الله علهم جمعين)

رس ابنے مال باب - وادادادی - نانانالی وعبدہ جو ان سے اوپر کے ہول س

ربهى بييا - بيني - بونا - بوني - نواسا نواسي وغيره جوان سے

ال نہیں بلک نگدست ہے، اس کوزکوۃ دی جاستی ہے کیونکہ یہ کان اس کی حاجت اصلیہ میں دافل ہے ۔ البقہ حیب حاجت اصلیہ سے کوئی بال زائد مہوا دروہ بقدر نصاب موتواسے رکواۃ لینی جائز نہیں ۔ اگر کسی کوستی سمجھ کرزکوۃ دیدی بعد میں ادارزکوۃ میں معلم مواکدوہ سید تھا یا بالدارتھا بالیے ماں باب یا اولا دمیں سے تھا تو زکوۃ اوا ہوگئ ، بھرسے ذکوۃ دیتی واجب نہیں ہے ۔

بہت زیادہ نواب ہے ،ان کے بعدا نیے بڑوسیوں یا اپنے منہر کے لوگوں یس سے جوز یا دہ حاجمت دہوا سے دینا انصنل ہے ، کھرحس کے دینے میں دین کا زیادہ نفع ہو۔ جیسے علم دین کے طالب علم ،

(۷) مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لئے کو لی جیب مذخرید کراُں کونتیم کر دوتو یہ کئی جا کڑ ہے۔

ر سوئ سی خفس کواپنی طرف سے کسیل بنا کرزکواہ کی رقم دید د ماکہ د کستی کوگوں پرخرچ کردے ، یہ بھی جائز ہے ۔

مگرکسی خدمت باکسی کام کی اُبیرت میں زکواۃ دینا جائز نہیں ہے البتہ عامل زکواۃ بعنی جو تحف زکواۃ وصول ہونے پرمغربو تاہیے، قرآن شریعی میں اُس کو بھی تنتی لوگوں میں شمار کرا اِسے ۔ لہذا اس کی تخواہ مال زکواۃ میں سے اواکرنی جائز ہے۔

روہ یں ہے، اور ہوں ہو رہے۔ مالک مکان کب زکواہ لے اسی شخص کے پاس ہزار دوہزار روپیہ سکتا ہی کب نہیں ہے سکتا کا سکان سے جس میں وہ رہتا ہے یا اس کے کرایہ سے بہی گذر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کی بڑائی اورکبریائی کا اعتبرات کریں ۔
مگر دیکھو خوشی منانے کے وقت اُن بھا بیوں کو نربھولوجو ہم
سے زیا وہ غریب اورزیا دہ صرورت مند ہیں ۔ ہم خوش ہیں تو بہلے
اُن کو خوش کریں ۔ اور حب طرح التّرتعائے نے ہم براصان کیا ہے ہم اُس کے بندوں براحیان کریں ۔ بیس جب ہم مار عبد کو جانے لگیں توجانے کے بندوں براحیان کریں ۔ بیس جب ہم اُس کے اُن کی صرورتوں کا کھوا تنظام کرجا بیس والی مقدار سے پہلے اُن کی صرورتوں کا کھوا تنظام کرجا بیس والی کے انتی مقدار مقرر فرادی ہے کہ ان غریبوں کی صرورت پوری کرنے کے لئے اتنی مقدار مقرر فرادی ہے کہ اس سے دیدو۔ اس کو صدقر فطر کہتے ہیں ۔ اس سے احکام یہیں ۔ اس

.

صدقه فطرکی مقدارا وراس کے احکام

معتدار (الف) گیہوں ۔ گیہوں کے آئے یاستوکا اُدھاماع دجو ۱۳۵ تول کا ہوتاہے بعنی ایک بیرگیا رہ چھٹانگ ۔ اختیاطاً پونے دوسی (ب) جو بو کے آئے ۔ جو کے ستو کا بوراصاع (سارٹسے تین سیر) ( بح ) پونے دوسیرگیہوں یا سارٹسے تین سیرجو کی قیت دد) جواورگیہوں کے علادہ کوئی اور غلّہ منشلاً چاول ، ہاجرہ ، جوار وغیرہ دیاجائے تواتنا دیاجائے جتناپونے دوسیرگیہوں یا سارٹھ تین سیر

### صدق فطئر

معنے | فطر روزہ نرکھنا۔ یاروزہ رکھنے کے بعد کھولنا۔ صدفئہ فیط اورہ صدقہ جو رمضان کے ختم ہونے پر روزہ کھن اللہ کی خوشی اورسشکر یہ کے طور پرا داکریں ۔ عیب رالفظ اورششکر یہ کے طور پرا داکریں ۔

میں رقصان پر ا حانے کی خوشی اور شکر یہ کے طور پر سبا میں ۔

رمضان شربیت بورگوها نیت کی فسل بهار ہے جوالتر تعالی کا احسان ظیم اور بہت بڑا انعام ہے کل شامختم ہوجیکا جس مندر توفیق ہوئی الند تعالیٰ کے فضل وکرم سے ہم نے بھی حصد لیا۔ ہم الند کے بندھے ہیں، بندگی کا تقاضا ہے کدائس کے انعام کے کمل ہوئے پرخوشی منا بیس والند کا تقاضا ہے کدائس کی بڑائی اور فطمت کا ذبان پرخوشی منا بیس والند کا شکرا دا کریں ۔ اس کی بڑائی اور فطمت کا ذبان سے بھی اش کا اخبار کریں ، ہم نہت ایس وهو بیس و ما من سے اللہ اس کی بیس اس کا افرار کرتے ہوئے گھروں سے بیس کی بیس و اللہ اس کی برائی اور فیل سے کھروں سے بیس کی برائی اور فیل سے کھروں سے بیس کی بیس و کا من شکرا دا کریں اور اس دوگانہ ہیں بھی خاص طرسے اس میں ہوں اور دوگانہ شکرا دا کریں اور اس دوگانہ ہیں بھی خاص طرسے اس

جوك فيت مين آنا بود يدايك شفس كاصدة مفطرع -

مرسمان آزاء بر مردمویا عورت مردم برواجب مردا بر مردمویا عورت مردن برواجب مردا به مردا بر مردم با کا مالک بود صدقه فطر واجب مرد منان که روز سد مین دکه سکا مشرکی شرواج با مرد منان که دور سال کا مالک بود مین در که سکا مین در منان که دور سال کا مین در در مین در در مین در در مین در در مین در در مین در مین

بیں اگرکسی کے پاس استعال کے کیٹروں سے زائد کیٹرے رکھے ہوئے ہوں یا روزمرہ کی صرورت سے زائد تا نبے مبتیل جیتی وغیرہ کے برتن موجود ہوں یا کوئی مکان اس کا فالی پڑا ہے یا اورکسی ستم کا

سامان اوراسباب ہے اوراس کی حاجت اصلیہ سے زائدہ ہے اور ان چیزوں کی فتیت نصاب کی ہرا پر باز بادہ ہے تواس پر زکاۃ زض نہیں، صدقۂ فظرواجب ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کصدقہ نظیہ کے نضاب پرسال گذرنا بھی سند طہنیں ہے بلکہ اسی دور نضاب کا مالک ہوا ہو تب بھی صدقہ فظرا داکرنا واجب ہے۔

15

صرفہ فطب کس کی استی استی مالک نصاب برا بنی طوف طرف ویا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے اور اپنی نا یا نے اولادی طرف صدقه فطردینا واجب ہے رسکین نا یا تعنوں کا اگراپنا مال ہے تو ان کے مال میں سے اداکرے۔

کس وقت واجب ہوناہی عبد کے دن صبح صادق ہوتے ہی (وقت وجوب) یہ صدقہ واجب ہوجاتا ہے۔ پس جو مخطفہ سنج صادق سے مہلے مرکبا اس کے مال میں سے صدقہ نظہ سنبی دیاجائے گا اور جو بجہ صبح صادق سے بہلے بیدا ہوا۔ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔

كب تك واجب رسمان إجب ك ادانه كيا جائد فواه كتى ألى المانه كيا جائد في المانه كي المان

اداليكى كالمهبت روقت اصدة نظرا واكرن كابهترونت يه

مسكة تعليم وطريقة نغسليم

موجودہ حالات میں دین تعلیم کی کیا اہم بت ہی ۔ دبنی تعلیم کے معلین کے فضائل اور
ان کے قرائف ۔ فوائین کا فرض ۔ بچوں کو کس طی اوس کیا جائے۔ دبنی تعلیم کو کس طی دلجیپ
بنایا جائے۔ اوری تعلیم کے زمانہ میں دبنی تعلیم کے لاکھوں اسکول کس طی فائم کئے میا سکتے ہیں
کھیل کھیل میں بخوں کو کس طرح ہو و ف شناس بنایا جا سکتا ہو۔ کن کن باؤں کی تقلیم کچوں کو زمانی
دی جائے زبانی تعلیم کس طرح وی جائے سرون کے خاندان تعلیمی کارڈ کیسے بنائے جا بی ۔ اس
طرح کی بہت می سقیدا ورنہا بیت صروری با نیس اس کتا ب میں بنا کی گئی ہیں ۔ ہم ا کی سعتم
اور مدرس کے لئے اس کتاب کا مطالحہ صروری ہی ۔ ہم ایک مکتب اور مدرسہ میں یہ کتا ب
اور مدرس کے لئے اس کتاب کا مطالحہ صروری ہی ۔ ہم ایک مکتب اور مدرسہ میں یہ کتا ب
رسنی جاسیئے ۔ قیمت حرف ایک رویہ بہاس بیسے ۔ علا وہ محصولہ اک

طريقه تقر برحصته ول دوم

ہے کو جدک دن عید کی نماز کوجانے سے پہلے اواکر دو۔

رمضان میں صدقہ قطر | اگر کوئی شخص عبدسے پہلے رمضان مثر بیت بین صدقہ فطرا داکر دے تو یہ بھی جا کرنسے بیکن اگر رمضان سے بھی بہلے مثلاً شغبان یارجب بیں اواکر دے توجا کرنہیں ہے۔

صدفہ فطرکن کن کو دبنا | دا >جن کو زکواۃ دینا جا کرنہ ہے اور جھیں صدقہ فطر بھی جا کرنہیں ہے۔

زکواۃ دبنی جا کرنہیں انہیں صدقہ فطر دینا بھی جا کرنہیں ہے۔

ذکواۃ دبنی جا کرنہیں انہیں صدقہ فطر دینا بھی جا کرنہیں ہے۔

فطرلے سکتے ہیں نذکواۃ۔ نہ کوئی اور قرض یا واجب صدقہ اُن کو کیسنا

ب مرسے ، ایک آ دی کا صدفہ نظر تقوراً تفوراً کرکے کئی صرور تمند اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی جا نز ہے کہ کئی آ دمیوں کا صدفہ مفطرایک ضرورت مند کو ویدیا جائے ۔

له جیسے زکرۃ کے باب بیں گذرجکا ہوکہ الک نصاب ہوئے کے بعدسال ہو را ہونے سے
پہلے کوئی شخص اس سال کی زکرۃ اواکر شے تو وہ جائر ہے سیکن اگر ابھی نصاب کا مالک
نہیں ہوا تھا کہ زکرۃ اواکر دی وہ ذکرۃ نہیں مانی جائے گی بلکداس کی طرف سے
نفلی خرات ہوگی ۔

کا بتان کا برقابل قدرکار نام ہے کہ وہ عبد کے خطیات بری احتیاط ك ساتھ بها بيت خولصورت بلكوں سے جيوار إسے واس مين كبار و خطيع وہ بي جوآ تحصرت ملى الترعليه وسلم مصفيف احاديث كاكتابول ميم متندطورير مروامیت کے سی ان کے علاوہ سندوتان کے اکابرملمارلین سیرنا حصرت نناه ولى الشرصاحب محفرت مولامًا المنيل شبيد المنتخ الاسلام حفرت مولاً ما سيرحسن احدصاحب رحمهم المتروقدس اسرارهم كحصطي بي ان كعلاءه عبدين كرخطي استسقارا دركاح ك خطيه وعارعقيقه وعاركام وكاح پرمانے كاطريقه رقر بانى اور عفيقه كاطريقه و نطره و رانى اور عفيقه وغيره ك احكام ہیں اوربہت بڑی حصوصیت یہ سے کدو وسے حصمین ان تمام خطول کے ترجے مجی ایسے ا خاز میں دیئے گئے ہیں کہ پُریوش تقریروں کے ا زاز میں عولی خطبون كا بورامهموم ا دا موجا ناب ، يه ترجي كويا تقريري مين - سنف والول بران سے خاص ا تربی کا جسے اوربیا ن کرئے والوں کونفسند یہ كى مشق بهوعاتى بى د زرطبع ايك كار دى كليكارانا ام خريدارون بى درج كرايل تعيد

كتابسننان قاسم جان اسطربيط دالي